# سفرنام اليا



حضرت مولانا سيدسين احمد مدني

## سفرنامهاسير مالثا

مصنف شيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احدمد ني "



33- حق سٹریٹ اُردو بازار لا ہور۔ 03334394686, 042-7241778, 7212714

#### (جمله حقوق محفوظ بن)

| مغرنامسا يربالثا            |                                         | ام كتاب            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| مولا ناسيد حسين احمدني      |                                         | معنف               |
| الوعبيدالله جوبدرى          |                                         | مشكل الفاظ كالرجمه |
| محبوب الرطمن الور           |                                         | ابتمام             |
| طيب بالشرز ولاجور           | *************************************** | ناشر               |
| حاتى حنيف ايتذ سنز ، لا مور | *************************************** | پنترز              |
| پ 150/-                     |                                         | تيت                |
|                             |                                         |                    |

ليگل اينده ائزر چوهدري هيش الرطن ايندوو كيث ماني كورث لا مور

#### فہرست مضامیں

| صخيبر      | عنوان                                                 | نبرثار |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| II         | مولاناسيد جين احديدني أفكار خدمات (پردفير ظيق احدظاي) | Ĺ      |
| 1/2        | مولامرحوم کے مجمل اور مختصرا حوال                     | ۲      |
| m          | ابتدائى تريك                                          | ٣      |
| ra         | مولا نامرحوم کی حالت ایتدا و جنگ میں                  | ۳      |
| r2         | مولانام رحوم كافجاز كوروات بونا                       | ۵      |
| M          | موذانا كرفقاء سفر                                     | 4      |
| rλ         | مولا نام حوم كے سفر كى نسبت افواہ                     | 4      |
| <b>r</b> 9 | جميئ مولاناكى رواقلى                                  | ۸      |
| fr.        | خفيه پوليس كي افواه                                   | 9      |
| m          | دوسرى افواه                                           | †•     |
| rı         | مولا نام حوم كى جده بروا كلى اور مكه عظمه ين واخله    | ij     |
| M          | مولانام رحوم كے مطوف                                  | Ir     |
| P*         | جناب مولا ناخليل احمرصاحب كاسفر                       | 11"    |
| 100        | كمه معظمه ب روائل مدينه منور ، كو                     | 10"    |

| فرنامه المير ما | 4 54                                             | حيات شخ البنأ |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| نبرثار          | عنوان                                            | صخفير         |
| ۱۵              | راست كانظام                                      | 44            |
| IT              | مولا نا پرایک اتبام اوراس کی غیر معقولیت         | 44            |
| 14              | مولانا كالديية منوره مي داخله                    | M             |
| IA              | مولانا كرفقاء كاسفر                              | 14            |
| 19              | ر کی پولیس کے قوامات                             | ۵۰            |
| <b>*</b>        | انور پاشااور جمال پاشاوغیره کامدینه منوره یس آنا | or            |
| rı              | ウメリを                                             | ۵۵            |
| rr              | روضنامجد                                         | PG            |
| rr              | بردو حفرت كى انور پاشااور جمال پاشاے ملاقات      | ۵۸            |
| rr              | تر کی گورنمنٹ کی در بیاد ل                       | ٥٩            |
| ro              | مولانا كى نسبت افواه                             | 4.            |
| ry              | موللاناكي مدينة منور بروانگي                     | 41            |
| 1/2             | لحا نَف                                          | 45            |
| ۲A              | فتنه مجاز                                        | 40"           |
| 19              | مولاناً كارمضان طائف بيس                         | 44            |
| r.              | طا نف ہے روا گئی                                 | 79            |

| حيات شخ البندّ | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بانابراا   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صختبر          | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ببرغار     |
| 4              | مولوي مسعودا حمرصاحب برشبهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m          |
| 2r             | خان بهادرمیارک علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m          |
| 41             | عكيم لفرت حسين صاحب كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rr         |
| 49             | واقعات اسارت مكه معظمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PP         |
| A•             | شيخ الاسلام سے نفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ro         |
| AF             | مصالحت كاكوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۹         |
| ۸۳             | كدم معظم ك قيدخائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-2        |
| ۸۵             | والى كتاجرون كى الدردى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FA:        |
| A4             | مولا نارجمة الله كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>m</b> 9 |
| 9.             | جده سے روا گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · fre      |
| 91             | المنتجزة المنتان المنت | ا۳ا        |
| qr             | قا براور جيزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٢         |
| 44             | مصرعے سیای قیدخانہ کی جاریائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سويم       |
| 99             | جيزه کی قید تنها کی کے قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44         |
| [+]            | شیلتے کی جگہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۵         |
| ler .          | مولانا كافكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r"Y        |

| حيات شيخ البند | 6 b                                  | (عاماتيها |
|----------------|--------------------------------------|-----------|
| صغيبر          | عنوان                                | نبرثار    |
| 1+1"           | مولانا كاابية غلامول كے ساتھ برتاؤ   | 62        |
| 1.0            | مولانا كى توجهاورفكر كااثر           | M         |
| 1 • 9          | ہم لوگوں کے زیادہ فکر کی ایک خاص وجہ | 14        |
| 111            | مصرکی حالت                           | ٥٠        |
| ня             | رواعي الا                            | اد        |
| 119            | تركى افسرون اورسياميون كي آيد        | ٥٢        |
| 180            | جباز میں کھائے کا انظام              | ٥٢        |
| 171            | جہاز کی روا نگی                      | ٣٥        |
| irr            | جهاز میں موت کی ہروقت تیاری          | ۵۵        |
| 1818           | رّ کی افسر.                          | ۲۵        |
| Iro            | وصول مالنا                           | ۵۷        |
| 172            | مالٹا کی اسارت گاہ ادراس کی تفصیل    | ۵A        |
| IFA            | کیمپول بی دو کا نیس                  | ۵٩        |
| 1100           | آفی :                                | 4.        |
| 11-            | شفاخانه                              | 41        |
| Iri            | مريضول سے ملنے كا قاعد ہ             | 44        |

| حيات شخ البندّ | 7                                 | رامام الا |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| صخنبر          | عنوان                             | برغار     |
| irr            | کیمپول کا اتظام                   | 41        |
| IPP            | رسد كااشياء                       | Ala       |
| irr.           | اسراء كوآبي مين ملتے كاطريق       | 40        |
| iro            | واك كانتظام                       | 44        |
| 18-4           | اسراء كي تعدا داور ثمبر           | 14        |
| 172            | اسراء کی تفریح                    | AF        |
| IP9            | امراءك لياخباراورتار              | 49        |
| 189            | بلال احرادرصليب احركى جدردى       | 4.        |
| 150            | کیمپول میں اپنے اپ لکڑی کے مکانات | 41        |
| ICI            | امراء کے ملمی مشاغل               | Zr        |
| 164            | اسراءكي باليم بمدردي              | 20        |
| irr            | عام اسراء کی تجارت                | 20        |
| IMA            | اسراء کی صناعت                    | 40        |
| ומת            | اسراه کے مقدمات                   | 44        |
| ira            | قيدغانهامارت گاه                  | 44        |
| IL.A           | مولانا كاكيب اسارت مي داخله       | ۷۸        |

| حيات شخ البند | 8                                             | بالمرابع الما |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| مغنبر         | عثوان                                         | ببرغار        |
| IMA           | شت كے حلال شاد نے كى وج                       | 501 29        |
| 101           | من طال كوشت عطريق                             | ۸۰ کیپ        |
| 101           | بانشام                                        | ۱۸ وال        |
| ior           | <u> </u>                                      | JEZ Ar        |
| IDT           | ت ص كمان كاماراطريقه                          | مد امار       |
| 101           | ك كيپ كا قيام                                 | مر مردك       |
| 104           | ا کی جفاکشی اورا سنقامت                       | مه مولانا     |
| 101           | ئے کیمپ سے عرب کیمپ کوانقال                   | Les VE        |
| IAI           | <sub>ا پا</sub> ر چیشو کی وو مگرخد مات خارجیه | ·世 A2         |
| INI           | بداوی عربول کے حالات                          | ۸۸ ان         |
| INF           | ارحمة الله عليه كے اوقات                      | ٨٩ مولا:      |
| AFI           | ں پہنچنے پر نفقہ میں تنگی                     | * till 9.     |
| 144           | سن عزت بيك                                    | ا ا           |
| 14.           | ِل کی تنخواہ                                  | ۹۴ افرو       |
| 128           | سيداراور ۋا كىژكى ئىلىچىدگى                   | ۹۴ مشر        |
| 14            | يك كاواقعه                                    | ۳۱۹ على :     |

| حيات فخ البندّ | 9 8                               | زنامه امير ما |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| سخنبر          | عنوان                             | نبرثار        |
| 140            | اسلای تبرستان                     | 90            |
| 144            | مولانا كي مراعات كاحكم            | 44            |
| 144            | عرب يمپ ويندكرنے كى وجه           | 92            |
| IAT            | مسٹر برن کی آ کہ                  | 9.4           |
| PAI            | رَ کی شِن امراء کی حالت           | 9,9           |
| 14.            | فكم فعرت حسين صاحب كي استقامت     | [00           |
| 191            | نفذكى بجائے رسد مقرر مونا         | 1+1           |
| 191            | مستربرن کے لائے ہوئے خطوط         | 101           |
| 197            | مولوي عزيز كل صاحب كالشتغال       | 100           |
| 190"           | وحيد كااهتفال                     | 1+14          |
| 190"           | كاتب الحروف كالشتغال              | 1+0           |
| 194            | مولوي محيم نفرت مسين صاحب كاانقال | 1+4           |
| r.r            | امراء كالجيوز اجانا               | 1.4           |
| 4.0 (4.        | مالنا سے روا تھی                  | 1•٨           |
| r. 4           | سيدى بشر سے سوئز كوروا كى         | 1+9           |
| 1.4            | سويس بدرواتكي                     | II+           |

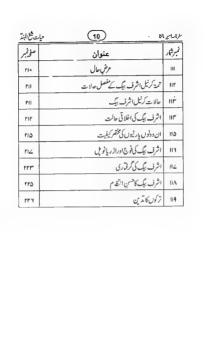

#### مولا ناسیّد ختین احدید نی رحمته الله علیه افکار ـ ـ ـ ـ ـ ـ د مات

پروفیسرخلیق احمد نظامی

(12)

تو ڑتی نظر آتی ہے تو وہ اپنے دلوں کی بیش اور راتوں کا گدازاس کی بقا کے لئے جدوجہد میں صرف کرتا ہوا جان 'جان آفریں کے سروکر دیتا ہے۔ مولا ناحسین احمد مدنی ای وات میں ایک اجمن تھ ان کے کام کی وسعت ایک اوارہ کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے تھی۔ان کے افکار کی گہرائی ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی'ایسی تح یک جس نے ایک طوفانی دور میں مسلمانوں کی عظیم الثان علمی میر ہے اور روحانی لدرول کی باسداری کی تھی ان کے ساتھ تاریخ کا ایک دورختم ہوگیا۔اگر تاریخ کے واضح اشاروں سے چشم ہوشی نہ کی جائے تو بدھیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ مولا ٹامد ٹی ہماری اس بزم رفتہ کے آخری رکن رکین تھے جس کی صدر شینی بھی شاہ ولی اللّٰہ اور شاہ عبدالعزيز نے کاتھی۔ پیشن اتفاتی بات نہیں تھی کہ وہ جب درس بخاری شروع کرتے تو پہلے شاہ ولی اللّٰہ تک اپنی سند حدیث بیان کرتے تھے۔ان کی زندگی اس جراغ کی آخری اوتھی' مدرسد حیمیہ نے جب دم تو زاتو فیروز شاہ کوٹلہ کی مندعلم و درس ویو بند کو منتقل ہوگئ اورا یک ایسے دور میں جب ذبن پڑ مردہ ' نہ بی فکر ماؤ ف اور و بنی بصیرت عنقاءتھی انہوں نے اسلاف کا چراغ علم وعرفان تیز اور تند ہواؤں کے درمیان روش رکھا'بڑے بڑے طوفان گھر گھر آئے لیکن ان کے یائے ثبات میں لغزش نہ پیدا کر سك ووعزم وعزيمت كى چرن بيتے ہوئے اپنے كام مل مصروف رہے ان كى ذات میں حاتی ابدادالقد مها جر کئی کے سوز مولا نارشیداحہ مشکومی کی استقامت شافضل حمن عَنْج مراوآ باديٌ كي مرشاري اورمولا نامحمود حسنٌ كي بصيرت كايرتو نظراً تا تحا\_ وه خود كو نگ اسلاف كتے تيخ ليكن حقيقت ميں ان كي ذات فخر اسلاف بن كئ تھي وقت كا قافلہ جتنی تیزی ہے آ گے بڑھتا جار ہاہےان کے نقش یا اور روشن ہوتے جاتے ہیں اوران کی ذات علم وعمل اورسلوک کا ایک روشن مینارین کر دعوت فکر وعمل نظر آتی ہے۔ کسی خف کی عظمت و بزرگی کو جا نیجنے کا پہلا پیا نہ ریڈ ہے کہ وہ کیسااٹسان ہے؟ جس و نیا ميل نسان برصت اورانسانية يمنى جاتى ہؤوبال اس سے زياد واہم يانداور ہو بھي كيا سکتاہے! پھراگر کی کے دیم میں کا اندازہ لگا نا ہوتو گفتارہ کر دار میں سنت رسول اللہ صلى الله عليه وآله وملم كاجتنازياده كبرااثر موكا 'اتنابي اس كامرتيه بلنداورانسانيت دل نواز ہوگی۔سنت نبوی کے اتباع میں مولانا مدتی کی استفامت اور مدهشیت انسان دردمندي فلق اورتواضع ان كي سيرت كي وه امتيازي خصوصيت بين جن كوز ماند آساني ے بھلانہ سکے گا۔ تاریخ میں وہ ایک اور حیثیت ہے بھی اپنا بلند مقام رکھتے ہیں ان کی ذات میں وہ خصوصات جمع ہوگئ تھیں جوقدرت شاز و نادر ہی کی وجود میں جمع کر تی بایک ایے زمانے میں جب علم علم ے برگانہ ہوتا جاتا تھا' فافتا ہیں رات کے آغُونٌ مِينَ تَبِيح ومناحات مِين مصروف تحينُ ليكن زيانه يكارر باتها ُ نَكُل كر خانقة مون سے ادا کررہم شبیری ۔مولا ناحسین احمد فی نے وقت کی آ واز کوسنا سمجھا اور اس مر لیک کہا۔ مدرسہ کوخانقاہ سے اور خانقاہ کو مدرسہ سے قریب لائے ایک ہاتھ میں جام شریعت لیا دوس بی سندان عشق چشتیه سلیلے کے سوز وگداز اور نقشبند به سلیلے کی تہذیب واحتیاط دونوں کو اپنا رہبر بنایا و یو بند کاعلمی رشتہ شاہ ولی اللہ وہلوگ سے اور روحانی رشتہ خواجہ معین الدین چشن سے اس طرح استوار کیا کہ و بی زندگی میں نئ توانائی پیداہوگی مجرجب آزادی وطن کے لئے قربانی دین اور قیدو بند کے مصائب برداشت کرنے کا دفت آباتو السے سم فروشاندا غداز میں سرگرم عمل ہوئے کہ شاملی کے جہادی صدائے بازگشت دیو بندے مالٹا تک گونج اٹھی۔وہ ایک کڑی ہیں اس تظیم الشان تحریک کی جو بالا کوٹ ہے سیداحہ شہیدگی قیادت میں اُٹھی اور شامل میں نیا پیکر اختیار کر کے باعشتان کے بہاڑوں اور مالٹا کے بیابانوں تک پیٹی۔ تاریخ میں ایسی

'' درباندگان را فریاد رسیدن و حاجت پیچارگان روا کردن و گرمنگان را بر گرداندن'' (برالادلیا میش ۳۳) مجرفر باید'' خدائے تعالی اس کوئز پر دکتاہے جس میں دریا کی سخاوت' آفل کی شفت اور زمین کی تواقع ہوتی ہے۔ (بر الاولیاء میش ۳۳)۔ پیشان رئز ہیت ہے کہ جب موری آفتی مجمولا رہوتا ہے تو کلول اور جموبیٹر ہوں دونوں کی کمیاں مورج کی گری اور دوئی پیچچا تا ہے دریا کی فیش خشیاں اپنے' کہائے کا امیاز ٹیس کرتنی والا مورج کی گری اور دوئی پیچچا تا ہے دریا کی فیش دور کرنے کے لئے بیشوں دق ہیں ذمی کا دائن میں دی روزی دو ترکو چاہ و بنے کے لئے برائي خلافت كي ذمدداري سے عبده برآ نہيں ہوسكا \_حضرت شيخ نظام الدين اولياءً ا في مجلول مين حفرت ابراجيم عليه السلام كا قصه بيان فرمايا كرت تن كد بغير كى كو كهانے بيس شريك كئے بھي كھانا نہ كھاتے تھے ' بعض اوقات مہمان كي تلاش ميں میلوں نگل جاتے' ایک دن ایک مشرک مہمان تھا اس کوٹر یک طعام کرنے میں ان کو پچھتامل ہوا۔ وحی نازل ہوئی۔'' ابراہیم! ہم اس شخص کو جان دے سکتے ہیں اور تو کھانا نہیں دے سکتا۔ ' چشتہ سلسلے کی تعلیم مولانا مدنی کارگ ویے میں سرایت کر گئی تھی انہوں نے ای کی روثنی میں اپنی قکر ونظر کی دنیا بسائی تھی۔ ایک مرتبہ مولانا محر الیاس " نے ان سے کہا کہ مولا نامسلمانوں کے لئے دعا فرمائے ورا فرمایا: کیاغیرسلم مخلوق خدانبيں؟ بيم كزى نقطة تماا كا فكركا جو يا ميسليلے سے ان كولى تقي أن كاعقيده تها كه خالق كائنات كى ربوبيت انسان كواعلى انسانى مقاصد كى حيا كرى ميس مصروف ويكينا حائق میں کیوں کہ آ فاقی نظر اللہ ونظر کے بغیر زندگی کی اعلی قدر س بے جان رہتی ہیں ا ان کے اچی روابط کی بنیادیں ان کی اجتماعی سیاسی جدو جبد کا پس منظر یمی تصور تھا'ان کا خیال تھا کہ جس طرح انسان کوز مین یانی اور سورج سے محروم نہیں کیا جاسکتا اس طرح اس ے آزادی نہیں چینی جامکتی وہ سیاست میں افقد ارکی تمنا میں واخل نہیں ہوئے تھے بلکدایک انسانی فریضد کی بجا آوری کا جذبداس میدان میں لے آیا تھا ہندوستان مصرف و و خصیتیں ایس جنہوں نے آزادی کے لئے سب کھے قربان کردیئے کے باوجوداس سے فائدونیس اٹھایا جب آ زادی کا خواب شرمند و تعبیر ہوا تو كا ندهى جى فرقة واريت كى آك و تجهانے ميں لك كئے مولا تامدنى "نے روحانى اوراخلاقی قدروں کو بیدار کرنے میں اپنی بقیدزندگی صرف کردی۔مولا تامدنی " کے سای افکار اور ان کی سامی جدوجہد کے بنیادی خطوط کا مطالعہ ان کے بہانات کی روثی شن کیا جاسکا ہے پہلا ۱۹۹۱ء کا وہ بیان ہے جو کرا پی کی عدالت شن انہوں ویا مقار در ایک ہے کہ عدالت شن انہوں ویا مقار در ایک اور انہوں کا مقار در ایک عدالت شن ہوا تھا۔

۱۹۶۱ء شن کرا پی کے مقد ہے شن آنہوں نے خدتی حثیث ہے کہ پئی جدوجہد کا جواز میش کم اتفاد و جدب ان کے جو تی کر آن اگر اللہ کا مقاور میں مقار در ایک ہے دارور س کوس طرح وقت کی کر آن اگر کہ میں مقد ہے کہ جب کے جب کے کہ کہ تا ان کو جا و کر دیا تھ کہ براور کرد ہی تو سب سے مجلے اسلام پر جان آر بان کرنے والا ش مقد سرج اس کا می تا رائی کا تا رنگی میں مقد سرج اس کا تا رنگی کا تا رنگی مقد میں اس کا تا رنگی کا تا رنگی مقد سرج اس کا اس کا تا رنگی کا تا رنگی کا تا رنگی کہ تا رنگی کا تا رنگی کا تا رنگی کہ تا رنگی کا تا رنگی کہ تا رنگ کر کے دیا کہ تا رنگی کہ تا رنگ کی کر رنگ کر کے دور کر کے دیا کہ تا رنگ کی کر رنگ کر کر گرنگ کے دور کر کر کے دیا کہ تا رنگ کی کر رنگ کر گرنگ کی کر رنگ کر کر گرنگ کر کر کر گرنگ کر گرنگ کر گرنگ کر گرنگ کر گرنگ کے دور کر کر کر کر کر کر کر کر کر گرنگ کر گرنگ کر گرنگ کے دور کر کر گرنگ کر گرنگ

کراچی بیش میں الن کے ہاتھ چھڑ اوں اور پر پیڑ ہوں ہے پوچل تھے جوار کا پٹلا دلیہ کھانے کو ماتا تھا 'کین عزم و دمت کا پید عالم تھا کہ ایک مفہوط چٹان کی طرح اپنے مسلک پر قائم رہے اور سام ای تو تون کومتنہ کیا کہ تو ہے۔ کیا جا سکتا ہے کین دلول کو ذکیجہ کے بہی بہتا تمیں جاسکتیں فریاتے ہیں:

'' مادی قوت لیٹ مارنے والے شعلہ کو د باعثی ہے گر دلوں میں سلکنے والی آ گ کوئیس محاکمتی '' دیومر میں ،

بجهائتی۔'(جهس۱۲۹)

ان کے ذوق سرفروڈی نے بندوستان کے مسلمانوں کو قربانی اور عزیرے کا وہ سبق پڑھایا جس سے ملک کی آزاد کی کی تحریک ایک اور دی منزل پر تنتی گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ

شورش عند لیب نے روح چن میں پھویک دی اپر ٹی ۱۹۳۲ء کے بیان میں انہوں نے مسلکہ دوسرے بی اندازے دیکھا ب بہاں آزادی کے لئے اقوام کی جدوجید ہندوستانیوں کی متحدہ کوشش کی ضرورت اور تاریخ سے ہندوسلم اتحاد کی مثالیں پیش کی ہیں۔اگر ان محرکات وہنی کا تجزید کیا جائے تو جومولا نامدنی کوسیای میدان میں لے گئے تو اعداز ہوگا کہ بدوتی حذبات واحساسات نبیں تھے بلکہ اس کے پیچیے ایے عوال کام کررہے تھے جن کی جڑیں تاریخ میں بہت دورتک چلی کی تھیں۔

(1) سب سے پہلااٹران پرانے باپ کا تھا۔ وہ ایک انتہائی و بنی سرشاری کی حالت میں رشعر پڑھتے ہوئے

بصارت تیز کرتی ہے حبیب اس کویے کی مٹی

ول و جان خانہاں سب جے وہ سرمہ لگانا ہے اجرت كرك مدينه منوره حلے كئے تھے۔اورو ہاں مہینوں تك ایك وقت مجھودى

اورایک دفت ممکین بچی بران کے بورے کئیے کا گزارا ہوتا تھا۔ (تش میان باس ۲۳)

انہوں نے ایک بارا بی اولا وکوجع کرکے قرمایا تھا: " میں نے تم سموں کواس لئے برورش کیا ہے کہتم اللہ کے راہے میں جہاد

کرواور پچھ کر کے شہادت حاصل کرو (نقش حیات ج اص ۴۳)

باپ کی پیفیجت مولانا مرنی " کے دل و دیاغ میں اتر گئی ان کے رو سرفروشی کی بنیاد ہاہے کی یہی وصیت تھی۔

(٢) دومرا اثرٌ تارخٌ كےمطالعے كا تھا' اسكول ميں ان كو تارخ اور جغرافيہ ے خصوصی دلچیل بیدا ہوگئ تھی' اس مطالع نے ان کے اندر ساس شعور بیدار کیا' انہوں نے انگریز مؤ رخین اور مصنفین کی کمابوں کے ترجے بغور مطالعہ کئے تھے برطانوی تسلط سے ملک کی فارغ الہائی جس طرح جاوہ ہوئی اور بیہاں کے عوام معاثی برحالی کا شکارہ و گئے اس کا پورا نقشہ ان کی تاریخ بصیرت نے محقیج کیا تھا اوراس سلسلے کے بےانماز واعداد وشاران کے حافظہ میں محقوظ ہوگئے تینے کلیتے ہیں۔ 'نہندوستان کی پرانی جاریخی عظم جس اور چھرانیائی قدرتی ہم گیر برکٹوں نے نہاہے تک کبرااثر کیا اور اللی ہندکی موجود ہے کیسیوں کا اثر روز افزوں ہوتارہائے''

ان فرع کے مطالع کی افادیت کا ان اوا نتااحیاں ہوگیا تھا کہ ۳۳ مدات ہے۔ ٹی انہوں نے ہفتے ہیں ایک دن (روزشنبر) عسرے مغرب تک تاریخ اقتصادیات و ساسیات پہنچ کے لیے مقرر کردیا تھا تا کہ طلب حالات کردویش سے ناآشاند ہیں۔ تاریخ کا علم نمیس سیاست کے میدان میں ایا گذاری جذبے نے ان کے

لدم مضوط کے اور مشان کے سلیلے کے دوایات نے ان کے قلب وجگر کوکر مایا - ۱۹۵۵ء شی جب میں نے ' شاہ ولیا اللہ داول کے سیا کہ کتوبات' کا ایک نسزان کے ضدمت میں بہجہاتو انہوں نے اپنے کتوباگر ای میں بذی مسرت کا اظہار کیا اور لکھا کہ شاہ ولی اللہ کے تعلق ان واقعات کا ہم کوظم شرقا' میں نے محسوں کیا کہ ان کی فوق کا کا باعث بیشیائی بھی جذبہ بھی کے دوہ میں مشدعم و مشکمی نتھے۔ اس کے روایات کا مطالعہ وی تھی جو بھیشائی بھی جنہ بھی کا مطالعہ وی انسان کا ملی بڑی ہے بوئی سندتھی جوان کول کئی تھی اپنی جدو سی کے جواز شرب سے شیخ شاہ ولی انسان کا ملی بڑی ہے بوئی سندتھی جوان کول کئی تھی اپنی جدو

(۳) سیداجه شبید کی تحریک نے جس طرح سارے ملک بس احیاے و ٹی کی روح بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں ہے آشا کیا تھا اور قومی جذبات کو بید کہد کر آواز دی تھی کہ''تاجمان متاخ فرق'' اور'' بیگا نگان جید الوش'' ہے ملک کو آزاد کیا جائے اور ان کی جماعت جز'' اہل فقر وسکنت'' پر شتمل ہوں۔'' پرگز برگز از دنیا داران جاہیتہ'' مولانا مدنی'' کی ذات بین تر یک کی بید روح سائنی گل انبول نے پورے مجاہلہ ترخ کے ساتھ سیا کی جنگ میں حصہ لیا اور جب وہ مقصد حاصل ہوگیا تو عملا'' از دنیا داران جاہیتہ'' کا مظاہرہ کرتے ہوئے ''اپنی مند درس کی طرف لوٹ گئے' کتبے ہیں کہ جب مولانا سیدا تھ شہیڈر یو بند کے علا۔ آنہ ہے گز رے مخصو قر مایا تھا:

المسابق مولانا میں عظم کی بور آئی ہے۔ "(طائی صداد اس) کا اس مولانا میں میں اس عظم کی بور آئی ہے۔ "(طائی صداد اللہ کا کے قلب دہیگر کو بھی کر آئی ہے خوالانا بدن "کے بزرگوں کے قلب دہیگر کو بھی گر میں اور مجھ شہید انہوں کے بیر شاہ عبدالرحم مولانا میں مواجد شہید انہوں کی اس مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا کی میں مولانا میں مولانا کی میں مولانا مولی کی صوالانا مولی کی مولانا مولی کی مولانا بارشک مولانا بارشک مولانا بارشک مولانا بارشک مولانا بارشک میں مولانا مولی کا مولانا بارشک مولانا بارشک مولانا بارشک مولانا بارشک مولانا بارشک مولانا بارش کو مولانا بارش کو مولی مولانا بارشک میں مولانا بارش کو مولانا بارشک میں مولانا بارشک میں مولانا بادئی میں مولانا بادئی میں مولانا بادئی مولانا بارشک میں مولانا بادئی میں مولانا بادئی مولانا بارشک میں مولانا بادئی مولانا بادئی میں مولانا بادئی مولانا بادئی میں مول

(۳) چھاا ہم حرک میں سے مولانا عد بی تیں ساتی جد جہد کا مورت 5 احساس ہیدار کیا اور ان کے وجئی افق میں وسعت پیدا کی وہ مما لگ اسلامیہ عرب معموادر شام وغیرہ کے حالات کا جائز وفقا کو دلکھتے ہیں:

" میں نے دیکھا کہ بورہین ایٹیا تک افریقن آ زاد اقوام کی طرح اپنی آ زادی کے گیت گاتی ہاوراس کے لئے ہر آبائی کو خروری جھتی ہیں ان امور کے مشاہرہ کی بنا بھے میں وہ تو کی جذبات پیدا ہونے ضروری تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے میں ہندوستان کی مجت اور انکی آزادی میں میٹن از نیش می اور جدوجہد میں کوتا ہی کوروا ندر محول۔

(۵) یا نجوال سبب ایک مهینه مصرین جزه کے ساسی قید فاند میں شخ البند مولا نامحمود حسنٌ نح ساتھ قيام تھا'اس قيد خانه بيس مصريوں كا آ زادي پيند طبقه مقيد تھا' ان کی صحبت میں جذبیة زادی کی برورش کاس مان فراہم بوگیا۔ (١) چھٹامحرک مالٹا کی اسمارت بھی اس نے ان جذبات کو تیز تر کر دیا جب و نامیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت كررب تحقو وہال بھى اتفاق سے يورپ اورايشيا كے چوٹى كے سياس اور نوجی لوگ مقید تنے ڈیڑھ ہزار جرمن ڈیڑھ ہزار اسٹرین بلکیرین ترک عرب وہاں تھے چار سال (۱۹۱۲ تا ۱۹۱۹ء) تک ان لوگوں سے محبت رہی اور ان کے جذبات حريت ميں ايك متعلِّ حركت اور بے چيني پيدا ہوگئ ۔ ( 4 ) ما تواں سب شخ الہندُ ک محبت کا اثر تھا خودمولا تامدنی " نے اپنی عملی اور سیاسی زندگی کا حقیقی سرچشمان ہی کوقرار دیا ہے شخ الہنڈ نے جب ملک کی آ زادی کے لئے افغانستان میں اپنی خفیہ سای سرگرمیوں کا مرکز بنایا اوررنیشی خطوط غالب نامدونچیرہ کے واقعات چیش آئے اس وقت مولا نامدنی " نے انور یا شااور جمال یا شاہے طاقا تیس کیس اور تقریر بھی کی' ١٩٢٠ ويس جب على كره كے طلب في شخ البندے ترك موالات كافتوى حاصل كيا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا۔'' جوفرض شرعی تو می اور وطنی حیثیت سے کی شخص برعا کد ہوتا ے تواس کے اداکرنے میں ذرہ مجرتا فیر کرنا ایک خطرناک جرم ہے۔''انہوں نے تعاون وموالات كو" اعتقادا" وعملاً ترك كرني اورسركاري اسكولول تعلق منقطع کرنے اور صرف ملکی اشاء ومصنوعات کے استعمال کرنے کا فد ہی جواز پیش کیا تھا'شخ

البندى بية واز جب انكريزى تعليم يافته خقه من ايك آك كاطرح تكيل مي تقي تق نائكن خاكر مولانامدني من كي كية جدوسي كاليك نيا ميدان نه پيدا كرد ب

یہ تھے وہ محرکات جنہوں نے مولانا مدفئ میں سیاسی احساس بیدار کیا اور جذیات حریت کو مجر کایا 'جب۲۰۴ میں وہ مالٹا ہے ہندوستان واپس آئے تو رواٹ ا يكث اور جليا نواله باغ كرواقعات بيش آيكے تي برطانوي سام اج نے اپني يوري قوت جذبات أزادى كو كيلنے ميں لگا دى تى تكرك خلافت اور ترك مولات ميں مولا نامد في ني عزم وجت كي ساتي حصدليا أور يكارا- "تمام افراد كواس مطالبه اوراك مقصد برنابت قدم رمنا جامعيٌّ خلافت آ زاد مؤجر بره ءعرب آ زاد مؤمندوستان آ زاد ہؤ پنجاب کے مظالم کی تلائی ہو۔ مولا نامد ٹی کامیحکم خیال تھا کہ آ زادی کی جنگ ہندو مسلمان دونوں کوشانہ بشانہ لڑنی جاہیے 'شخ البندنے جمیعتہ العلمیاء کے اجلاس ۱۹۲۰ء منعقدہ ویلی کے خطے میں فر ایا تھا: "استخلاص وطن ( ملکی آ زادی ) کے لئے برادران وطن ( قومی بھائیوں ) ہے اشر اک عمل جائزے مگراس طرح کہ ذہبی حقوق میں دخنہ واقع ند ہو۔"ای برمولا نامد لی نے اپنی سیای زندگ کی بنیادر کھی ۱۹۳۲ء میں مراد آباد کی عدالت میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا: "میر اعقیدہ بہوگیا تھا کہ فرقہ واریت کی تنگ واد بول سے نکل کرتمام ہندوستانی قوم اور جملہ باشندگان ہندکو آ زاوہونا ازبس ضروری ہے۔ میں نے بیرونی ممالک میں مشاہرہ کیا تھا کدورس مما لک میں ہندوستانی خواہ مسلمان ہول یا ہندو یا سکھ یا یاری وغیرہ ایک ہی نظر حقارت سے دیکھے جاتے میں اورسب کونمایت ذلیل غلام کہا جاتا ہے۔"ایے اس س ی مسلک پر جوانبول نے اپنی زئدگی کے بہت ہی ابتدائی سالوں میں طے کر لیا تھا وہ آخردم تک مضوطی سے قائم رہے۔مولانامدنی کی سیای جدوجہد تح یک آزادی

میں ان قربانیوں' مالنا' مصر یا غستان میں ان کی مجابد اند سر گرمیوں کی بوری تفصیل اب تك ما منجين آئى ' دنقش حيت' من ايبامحسوس ، وتاب كدان كي منكسران فطرت اور اخفائے راز کے جذبے نے ان کا قلم روک لیا ہے اوراینے کارناموں کی تفصیل بیان کرنے برای طبعیت کوآ مادہ بیس کر یائے ضرورت ہے کداس موضوع برمستقل نقیق کے بعد آپی تصنیف تیار کی جائے جس میں ان کی تقریروں کے علادہ ان کے خطوط اور وہ نوٹس بھی شامل ہوں جوانہوں نے برطانوی عبد کی پیدا کی ہوئی اقتصادی برحالی کے متعلق جمع کئے تھے برطانوی اقتدار کے خلاف جذبات ابھارنے میں ان معلومات کا بردا حصہ تھا۔مولا نا سیدمجمرمال صاحب کے بیان کےمطابق انہوں نے اخبارات سے جو یا دواشتیں جمع کی تھیں (ان کا) میش بہا ذخیرہ ہزار ہاصفحات کا اس وقت حفرت موصوف کے پاس موجود ہے" (علائے حق ص ۲۹۱) مدینه موروش قیام ك زمان مين انهون في جس طرح لارنس (آف عربيه) كي تحريك ب باشند كان د مار نی محموظ رکھ اس کی تفصیل بھی ان کی سای جدوجہد کا ایک اہم حصہ ہے ان تمام کارناموں کواتنصیل کے ساتھ آنا حاہئے۔



#### بشم اللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحَامِ

الحمد الله تحمده و تستعيمه و تستغفره و تومن يه ونتو كل عليه و نعوا باللُّه من شرورانفسنا ومن سيئات اعمالنامن يهده الله فلامضل له ومن يضدلله فلاهادي له ونشهدان سيّدنا ومولانا محمدً اعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

امالعد ومب ارشاداحماب وا كابريدت درار سے تصدیحا كه حضرت مولا ناو مقتدانا وسليتنا وذريعتنا في الدارين حضرت خاتم المحدثين امام ألمفسرين مولا نامحمود حسن صاحب شیخ البندقدس القدسره العزيز کے احوال سفر حیاز ومصرو مالیٰ وغیرہ قلم بند کروں کیکن برقسمتی ہے اس قدر گونا گوں مواقع خلاف امید پیش آتے رہے جنگی وجنہ ہے اب تک بیآ رز ومیدان ظہور برجلوہ نمانہ ہو کی۔ چونکہ جن بزرگوں نے مجھ کواس تح مر کا تقکم فر ما یا تھاان میں زیادہ برگزیدہ ادر میرے لئے واجب الاطاعت اور جن کی تابعداری میرے لئے سعادت دارین ہے۔میرے وسیلہ دنیا و آخرت میرے ادی اور ہنمامیرے ماواو ملی مجھ کوالقدور سول ہے ملانے والے قطب العالم شمس العالمین امام الفقها والمحدثين مركز وائره المحقيقت منطقه سموات الطريقت فنخرالا كابرملاذ الاصاغر مرشدي ومولائي مولانا رشيد احمرصاحب قدس الله اسراره العليه وامه نافع ضانة البهتيه الانصاري الكنكوين كي صاحبزادي اورمحتر مي معظمي جناب حافظ محمر يعقوب صاحب كنگويى دام محديم كى والده ماجده دام مجد بابس اسليئه انتظالا لدامريس اس كوتح مركرة ہوں اور ان کی خدمت اقد س ش نذر کر کے انگی وقوات صالحہ( نیک دعاؤں) کا امیدوار ہوتا ہے۔

مولانا مرحم کے جملہ احوال دیوائح کا قلمبیند کرنا ان ادراق میں نامتھور (ناکائی) ہے اور نہ جی جھی آتی قابلیت اور دافقیت ہے۔ جھی کو ہے ٹیک ایک عرصہ دراز اپنی محرکا حضرت رحمتہ الذھالیے کی خدمت میں چیش کرنے اموقد طا ادرائیس مضرت کے گہر بار (موتی برسانے والے بادل کے ) فیش سے اپنی استعداد گیگ (گوگ طاقت ) ادرائی قسمت لنگ (ننگل می تصیب) کے موافق کچھ نہ کچھ استخدار مضادہ خرور ہوا محر شرقہ و دحدت حضرت مولانا رحمتہ اللہ علیہ کے احوال زندگی کو اعادل کھیراؤ) کرسکتی تھی اور شانخی معلومات اس مدت کی قابل وقت (باعزت) شار ہو تکتی ہیں۔

 وشور کھا آیا اور ۱۳۱۱ھ میں کمایوں کے خم کرنے کی لوبت آئی تو موتجاز چی آیا اور بمعیت حضرت والد صاحب مرحوم وہاں تقیم ہوتا پڑا جس کی دید ہے مولانا مرحوم کی حضوری ایک گوشتر وی رہی 191ء میں جبکہ سیلے منر ہند میں احتر حاضر ہوا تو اکثر بدت ا قامت کنگوہ شریف اور مختلف سفووں عیں گزری۔ حالانکہ اس منر عین تقریباً سات ماہ ہندوستان عیں قیام ہوا تھا اس لیے حضرے مولانا مرحوم کی خدرت

سات کا جہود من سے میں ہو اسان کے سرت دون سروی و سام دو ہا اس میں در فیض دومات سے اس مرتبہ می اقتر بیا تمین بری ضدمت الدی شی حاضر رہا۔ اگر چہ دومری مرتبہ حاضر ہوا تو بیٹک تقریباً تمین بری ضدمت الدی شی حاضر رہا۔ اگر چہ

بہر تعلی تصمت راچہ موداز رہبر کال کہ خصراز آب حیوال قشد می آرد سکندر را محرومی اور ناکا می نے اپنے کرشوں کے دکھانے شرکوئی کی شک۔ مادی افکار دنیادی خیالات منظل (کم) ہمتوں اخلاقی کمزوریوں نے بھی ہام ترقی اور استفادہ کمالات کی پرواز ریقدرت اور توجہ تدکرنے دی۔

تیبراسفره ۱۳۳۰ه هی داقع بواجس میں فقط چند ماه تیام بوانگر ده بھی مختلف افکار داسفاری کے نذر بونے کی وجیہ ہے باحث محروی رہا۔

الحاصل میں ہرگز اتنی علیہ اور واقفیت نہیں رکھتا کے سولانا قدس اللہ سرہ العزیز کے جملہ احوال قامبید کرسکوں ہاں اپنی کونا ونظر اور سرسری واقفیت کی جیثیت ہے اس ستر تجاز اور اس کے بعض احوال مے تصلق کچھٹر ووٹرش کروں گا۔

ے ان طرفاد دورہ کے من موسط کی چور کر دورہ دورہ کا لیکن قبل از طرش انتا ضرور چیکش کرنا چاہتا ہوں کہ حسب سمکنہ اکا ہزاز قدر جوہرشاہ واند یا کہ واند جو ہرک' (جوہر کی قدر بادشاہ چاہتا ہے یا کہ جوہری چاہتا ہے) بیده ۱۹۷۷ و کار و دورور دراست می کار بین کا پیچان سکتے ہیں۔ فرمائی ہے ہم جیسے ماورزا داغہ ہے (بیدائق آغہ ہے) کیا پیچان سکتے ہیں۔ نئی آب ( سے سائے ) اور جام پیند طرزش لائے کائیمن آگر جنگلاف اس کو لانا بھی چاہوں تو چنکدہ وہ تو قبی ہے نہ اس قد رشش ہے کہ طبیعت ٹانے کا تھے کے کا ہو۔ اس لیے مار کر چینکدہ وہ تو قبی ہے بنداس قد رشش ہے کہ طبیعت ٹانے کا تھے کے کا ہو۔ اس

کی نلطیوں پرمعافے فرمائیں۔ حسین احمد مہاجریہ فی



#### مولانا مرحوم کے مجمل اور مختصرا حوال

جن حطرات نے مولانا مرح م کود کے ہوگا اوران کی اطلاقی لائف پرنظر ڈائی ہوگی وہ بخو لی جائے میں کہ مولانا کو قدرت کی فیاضی سے ایک ایسادل دیا تھا جس کی وسعت سات مندرول سے کمیس زیادہ تی اقالم سبعدال سے ایک ذادید میں مجھی اپنا چھ بتلا نشکتی تھیں۔

اس نے بحرامدادی ( حاتی امداداللہ مہاجر کی ) سے فیوضات حاصل ہے گر ڈ کارند کی اس نے قامی نہریں کی ڈالیس نکر بشتم کر کیا ' اس نے رشید گھٹا ڈ اس اور موال دھار بادلوں کو چوں لیا نگر بھی ہے افتیار نہ ہوا۔ وقوی نہ کیا ' سطیات نہ سنا ' کیں' استقامت سے نہ ہٹا کثر بعت کو نہ چھوڑا اعتق شی تھی کر کھڑی ہوگیا نگر دہ نہ مارا

ور کفے جام شریعت درکئے سندان عشق

ہر ہوسنا کے غدافہ جام وسندان باختن روحانیت کی بھی بجینی بادصیا اس کے سویدا اور دماغ ہیں گونتی ہوئی تخور کرتی رہتی تھیں محرووار تھیں (قدرت) ہے باہر نہ ہوتا تھا نسبت چشتے صابر یہ کی روش اور اخیار سوز بکی (جلانے والی اجنی بحلی) اس کے اطراف و جوانب اور اعتصاء رئیسہ کو سوخت کرتی ( تکلیف دیتی ) رہتی تھی محرش مٹع سوزال بھی اُف نہ کرتا تھا' طریقت کے خوش آئید احوال اس پر تجیل ( طاہر ) ہوتے رہے تھے گر کبھی آ واز ادائی گول کو سے ندویا تھا۔ اس نے فقط باطنی فیوضات کے لیے ہر آم کے صف طرے کا مثین لیا یک ملوم طاہر میں میں باد جود مجد و معدیت و فقد و اما تشہر رفظام و فیرہ و دیکے کا مثین لیا یک بار و نیز علاء شرب تار شدیو نے دیا آپ کی کی حالت اور کی گلی کاروائی ہے کوئی فیرس مجھ و نیز علاء شرب تار کے عالم اور ہادی خلق کم تمائے زمانہ تار کا ہے اس نے جس فروتی و اکساری) اور کر نفسی (عبر تری) ہے اپنی زمدگائی گزاری ہے وہ اہل اللہ شرب مجی امائذہ کو و کھا ہے بلکہ خودان کے ان معاصر میں کو جنہوں نے مولانا کے مولانا کے مولانا کے مولانا کے اس فیر میں موسولانا ہے امائذہ اور مشائح کو دیکھا تھا کہتے ہوئے سنا کہ فروتی اور کر نفسی میں تو مولانا اپنے زمانہ کے بچر جیکہ کوئی فرویشر اس کا انکارٹیس کر سکنا کہ مولانا مرحوم کی جملے ترکات و سکتا ہے نام جیکٹ و روشر اس کا انکارٹیس کر سکنا کہ مولانا مرحوم کی جملے ترکات و سکتا ہے نام بیٹ اور اطام میر می تھی افرانس و فضائیت (خود غرضی اور اپنی نفسائی

#### مديث مادكه:

﴿من تواضع لله رفعه الله. ﴾

جس نے اللہ کیلئے فروق اختیار کی اس کوالقد تعالی بلند کرے گا۔

حضرت مولانا رحمته الله على كدي ادر تشق علوشان (بلند مرتب ) كا بارگاه رب العزت بش بية چلاب-اس بش شك تيش كديو بكومولانا رحمة الله عليكوماصل بهواده سب مجير هشرت مولانا الوقوى او مولانا الكوي قدس الله امراريه كافيش قداگر حسن قابليت اورميداً في نفس كرم نے نبايت عن عجب عدم الطير شگواد (برشال ﴿اللهم ارض عنه وارضه و امدنا بامداده ﴾ (آمين)

ترجمہ: اےالقدتواس سے دائن ہو جااوراس کورائنی رکھا و رہاری مدفر مااس کی مدفر مانے کے ساتھ

اس قلب و جس طرح ضاد قد ریم ہے وصعت عطافر مائی تھے۔ ای طرح حمل اور حصلہ اس قدر عطافر مایا تھا کہ واقف احوال وقک رہ جاتا تھا لوگوں کے وہ عیوب واخلاق جن کو ہزا طیم المطح ( پر دیا دہمیت والا ) کیے کرآ ہے ہے باہر ہوجائے مولانا کی جیس پر تفرر ( منتے پر تبد پر ایس بھی پیوائیس ہونے وسیح سے سے مصصیت ضداوری ( ضداکی نافر مانی ) میں تو دوسری حالت تھی تحرفیم مصصیت اور اصلاح خلق میں اور ملی نم القاباس تکالیف و آزار کے پرواشت کرنے میں تو وہ ایک نہایت بلند پہاڑھے کہ تین کو در الراب بلاسکا تھا نہ کیا کرائے تھی۔

" ای قبل اورقصداصلاح (برداشت آوردرختگی کے ادارہ) کی نتایہ بسیااوقات کو تاہ نظروں اورضعیف المحوسل اوگوں کومولا تا مرحوم کی نبست لفظ عدائت ( خلافت حقیقت الفاظ ) وغیرہ کے کہددیئے کی بھی نوبت آئی گھر ججہانجیام اورموما ناکے دیگر احوال بران کی نظر بڑی تو دم تئو درہ گئے اورا ٹی خطاع مقر ہوئے۔

ن کورٹ کا کورٹ کا در خطا کا محترالۂ علیہ کے دل و دیائے کو ڈپائٹ اور حفظ کا مجی وہ اعلی درجہ عزایت قرمیا تھا جس کی نظیروہ اپنے آپ ہی ہتے۔ جس لوگوں نے مولانا کے حاشہ درس میں کہ کے زمانہ گزاراہ دوگا تجر و درسے علما مزمانہ کی تحقیقا تھی اور علی تا بلیتوں کی سرکی ہوگی و مبخو کی جانے جیس کہ یہاں پر بے شہید شیم رصاد تی آتا ہے۔

ماشيه علماء البويته منكمو الاكشبه الهرمن اسد الشري

ضداوند کریم کے کمالات کی جس طرح کوئی حدونمایت نیں ای طرح ای کی فماضوں کی بھی کوئی حدونمایت نہیں۔

ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد جب مجى كى فى شعر وتحن ش مولانات فداكره كيا بي تواس قدراردو فاری عربی کے اشعاراس کو سننے بڑے ہیں کہ اس کوسوائے حیرانی اور کوئی چز ہاتھ نہیں آتی ' پھراس برطرہ ( انوکی بات ) یہ کہ قدرت نے موزونیت طبع ( طبیعتوں کی مناسبت ) وہ عطافر مائی تھی کہ کھر ہے اور کھوٹے کوخوب پیجائے اوراس میں تمیز کالل فر ماتے تھے وہ املی درج کے اشعار تالیف فر ماتے تھے کہ طبقہ علماء تو در کنار حذاق شعراء( ماہرشعراء ) بھی عش عش کرجاتے تھے۔

قدرت کی فوضوں میں ہے ایک رہجی بڑی فیاضی تھی کہ مولانا کے قلب و د ماغ میں اسلامی جمدردی اور انسانی غیرت' ندمی حمیت' قومی حذیات کوٹ کوٹ کر بھر د بے گئے تھے وہ فقط مدر سنشین یا خانقای ہز رگ حضرات کی ہمت برا کتفانہ کر سکتے تح ان کی ہمت مردانہ ان کو چین نہ لینے دیتی تھی ان کو تو می جذبات ہروقت بیقرار رکھتے تھے ان کی ذہبی حمیت ( ذہبی غیرت ) ان کیلئے تمام مصائب سبل ( آسان ) كردي تقتى ان كى انسانى غيرت اغيارے جوڑتى اور ناالل اپنول سے تو ژتى رائى تقى ان کی اسلامی اور وطنی ہدردی ان کو مجی اینے سن وسال ضعیف العمری اور امراض مزمنہ ( کمزورعمری اورقد میم مرضوں ) کا خیال بھی نہ لانے دیج تھی ان کواس رہ میں نه عزت کا خیال تھا نہ راحت کا نہ عزیز وا تارے کی فکرتھی نہ مال ودولت کی ۔

#### ابتدائی تحریک

بلقان کے خونخو ارادر طرابلس کے تنگین داقعہ نے مولانا کے دل و و ماغ میر نهایت عجیب گریے چین کننده اثر ڈالا چنانچداس وقت حسب طریقه أستادا كبرمولانا محدقاسم صاحب رحمة الله عليه (در جنگ روس) مولانان يوري جان و رُ كوشش امداد اسلام میں فرمائی' فتوے چیوائے' مدرسہ کو بند کرایا' طلبہ کے دنو بھجوائے' خود بھی ایک دفد کے ساتھ نگلے چندے کیے اور مرطرح سے مدو کی ترغیب دے کرایک اچھی مقدار بجوائی مگراس پر بھی چین نہ پڑا کیونکہ جنگ بلقان کے نتیجہ نے ؤ ور بینوں کو بالکل غیر مطمئن کردیا تھا کہ یورپ کے سفید عفاریت (سفید بھوت) اسلام کے مثماتے جراغ کوگل کرنے کی فکر میں ہیں۔ محر ذمہ داران برطانیہ مشراسکو تیبہ وغیرہ کی روبارہ بازیاں خرس روں کی جھا کاریاں تو یعین دلاتی تھیں کتھیم ٹرکی اور اجراء وصایاتے گلیڈن سٹون کا زمانہ سربرآئی گیا ہے جومقاصد سیحی دنیا کے زمانہ درازے مط آتے تھے اور جن جالوں سے اسلامی دنیا اور خلافت مقدرے بوٹی سی کے کیے جارے تے۔اب ان کے انتہا کا زیانہ آ گیا ہے اب کوئی دن اسلامی وجود نیا ہے ای طرح منادیا جائے گا جس طرح میودیت تمام عالم اور اسلامیت اسین اور برتگال ہے۔ مولانا مرحوم کواس فکر نے خت بے چین کرویا زندگی جماری ہوگی نینداو حیث کی گر زمانه كى تاريكيان موسم كى كالى كالى گھٹائين احوال كى تزاكتين مسلمانوں اور اہل جند کی نا گفتہ بہ کمزوریاں ہرطرح اس میدان میں قدم رکھنے ہے مانع ہوتی رہیں۔ جونکہ ال مقدل متى كوفقتا اپنے خداے قد وں پر مجروسا قدائل کے اس نے تمام خیالات اوراد پام پر لاحل پر مصااور مرواند وار گل حول ہوائل کو شکلوں کا ساسنا ہوا اس کو تخت اور تکر آئے معیوں کا مقابلہ کرنا پڑائل پر بادسم ( زہر کی ہوا) کے جملا نے والے تعمیر وں نے قمل نچ بارے اس کے لیے احباب وا قارب بارآ سین میں رکی جوث تاضح بن کر مدراہ ( فیر خواہ بن کر راستہ میں رکا وٹ) ہوا گرائل کے استقلال کے مضیوط قد موں نے ذرائی جمبش ( حرکت ) ندی سب کو چھوڑ و یا گر اپنے خدا پر مجروسہ کر کے دن رائٹ کام ش انگل دہا نچنگ کوشش کا تیجہ کام بالی شرودی ہے اس کو پکھ قرصہ کے بعد معلوم ہوگیا کہ انجی تک ونیا میں کام کرنے والے لوگ مجی مرکز کر اوال جیس کے اور الے بہت کم جین مسلمانوں میں قابلیت ہے گران کو تیج کر کے والا

وروغ گوشار ندکیا جاؤل گا ایسے نازک وقت ش ایک شخص کا بھی ہم خیال بنالین بوی کامیا بی ہے۔

حضرت بابنیاد کا پڑجا نا ہی تخت مشکل کام ہے مجرتو مکان کی تقمیر کرنا آسان ہوجاتا ہے۔الحال مولانا نے ای تھوڑی ک مدت میں بہت کچھ کا ممالی حاصل کرلی اور كام كرنے والوں كے ليے جن كومت سے تير (جرائكي) اور مد ہوتى تھى مرطر بق كار ہاتھ نہ آتا تھا شاہراہ عمل قائم کر دی اصحاب دل اور ارباب در دخوشی خوشی مولانا کے ہمراز ہو گئے اورعلاوہ اس کے اور بھی بہت ہے کام ہو گے جن کوان مختصراوراق میں لہ نا مشکل بلکہ غیر ممکن ہے۔ای اثناء میں فلک نے نیا گل کھلایا اور جنگ عمومی کی تیرہ و تاریک بنیاد بر گئی سارے عالم میں خون کے فوارے پھوٹ پڑے بستیاں کی بستیاں برباد ہونے لگیں' بروبح ( شکل وتری) میں فتنہ وفساد پھیل گیا مظلوم و بیارٹر کی برجھی جور و جفا کی آند دهیوں نے اندھیرا پھیلایا' بھی تک اس نے بلقان کے تباہ کر نیوالے صدموں ہے سنجالا ندلیاتھا کہ ایک خونخوار بلانا گاہ اس کے سریر آ دھمکی وثمن جو کہ مدول تقتيم فركى كى فكريش تتح موقع مناسب وكيوكر وقت كوفنيمت بجحف لكير عراق میں مدتوں کی سازشیں 'سوریہ میں سالمباسال کی ریشہ دوانیاں مجاز میں برسوں کی خفيه کوشين ٔ آرمينيه مين قرنول کی ظاہراور پوشيده کاروائياں' پشراعظم کی قدیم وصیتیں فرانس اورگلیڈ سٹون کی قبلی خواہشیں پھول اور پھل لانے کے لیے تار ہو گئیں۔اس ایک زبان اسلام پربتیس استمیحی وانتوں نے خوب زور آز مائی کی میرایک نے طرح طرح کی دھمکیوں اور شم تم کی قوتوں ہے اسکود بانا شروع کیااس کے بنا نے ممل وہ دوڈ ریڈنات جن کواس نے اپنے خون سے بنوایا تھا اپنی قوم پر فاتے گوارا کر کے جيبوں ہے كرؤڑ ہا يونڈ نكلوا كرتيار كرائے تھے۔ برطانيہ نے عمد أ ( جان بوجير ) جيسن سزنامه النا (34)

-8×2115

لیے بربرخاذ پرقوب شکّ تی کردی گئی۔الحاصل ایسے گونا گوں معاملات کیے گئے جن کی ویہ سے مجبوراً خلافت کو تکی ایک ایسے فر آین کا ساتھ دینا پڑا جس کا ضرر ( نقصان ) گزشته زیانہ میں عالم اسلام پر برنبست فریق جائی نہایت ہی کم تھا اور جس سے بہت زیادہ امید کی جاسکتی تھی کہ وہ استقبال میں عالم اسلام کے لیے مفیداوران کی آزاد رکا

حات شخ الهندّ

₩**₩**₩

### مولا نامرحوم کی حالت ابتداء جنگ میں

اور گورنمنٹ کی برظنی کی وجہ

اس حالت نے مولانا مرحوم کے قلب حزین (غمز دو ول) پر نہایت زہریلا ارُ ڈ الا ان کو ناانصافیوں نے بیحد ہے چین کر دیا۔ ہروت اس جنگ کی فکر نگی رہتی تھی چونکہ عالم اسلامی کی حامی فقط ایک خلافت ٹر کی باقی رہ گئی تھی اس لیے جملہ اہل ایمان کو ای ہےلگاؤاور تعلق تھاای لیے قلبا اور قالباً ای کی طرف آئکھیں گئی ہوئی تھیں۔اگر اس جنگ کے زمانہ میں بھی مثل بلقان ہلال احمر وغیرہ کے چندوں کی اج زیت ہوجاتی تو غالبًا مسلمانوں کے جوژر نی کی کی قدرصورت ظاہر ہوجاتی تگراس زمانہ میں توبیہ امداد بھی جو کہ مخض انسانی امداد تھی جنگ ہے اس کو کوئی علاقہ ندتھا جرم خیال کیا جانے لگا خلافت کی ہدروی گناہ ٹار ہونے لگی بیباں تک کہ بعض مقامات میں خلافت کے ليے دُعا كرنا بھى جرم شاركيا كيا' ہر برضلع ميں معزز وك جمع كيے كے اور خلافت اسلامیہ کے تعلقات کو بوجھا گیا۔ عموماً ایمان فروشوں نے ٹرک سے اپن بے تعلقی اور برطانیے ہے مرطرح بمدردی کا اظہار کیا' بہت سے علماء سوء نے خلافت ٹرک کے متعق فآدی میں زہر اُ گلنا شروع کر دیا بہتوں نے خوف زوہ ہوکر سکوت یاذووجہین ( خاموثی یامنافقانه یالیسی ) بیان کوتر جیح و یا۔ عام پلیک نے مرطرح خلاف اسلام واد دی پھر جبکہ گورنمنٹ نے عام اعلان شائع کر دیا کہ بیر جنگ ٹر کی ہے سیاس ہے مذہبی نہیں تب تو کطے ہاتھوں منافقین کومیدان میں کھیلنے کا موقع ہاتھ آ گیا' ان واقعات نے اہل دل کے جوش اور غیرت کو بے صد بحر کا دیا چونکہ مولانا کی غیرت دینی بیحد تھی ان احوال کو دیکھ کراینے آیے میں نہیں رہ سکتے تھے اس لیے بسااو تو ت بعض کلمات مخالف مصلحت اور مغامر سیاست جوش مذہبی میں نکل حاتے تھے جن کی وجہ ہے گورنمنٹ کے ہواخوا ہوں وثانان اسلام خواہشات نفسانی کے بندوں کو گورنمنٹ کے کان بھردینے کا اچھ موقع ہاتھ آگیا۔وہ دشمنان مولانا مرحوم جن کو مدتوں ہے آ رزوتھی کدوفت ہاتھ آئے کہ مولا ناکی تذلیل وقو مین کا سامان ہوان کی آ رزو پوری بوگی ( دنیا میں کوئی کتنا ہی صلح جو کیوں نہ ہوؤٹمن اور دوست سے خالی نہیں رہ سکتا خصوصاً وہ بتی جو کہ مرجع انام (لوگول کی جائے پناہ) ہوجاتی ہے اس کے دشن بھی ضرور بہت ہوتے ہیں )ادھر وہ فتاوی جو دربارہ عدم استحقاق خلافت ٹر کی تھے دومرتبہ پیش کیے گئے دونوں مرتبہ مولانا نے رد کر دیے اور جن لوگوں نے اس بر لکھا تھا تخت کلمات استعمال کیے مجمع عام میں ان کو بھینک دیا۔ چونکہ بیفتوے باشارہ یابا مر گورنمنٹ تھے اس لیے ان کی وجہ ہے گورنمنٹ کو اور بھی برظنی کا موقع ہاتھ لگا (چنانچہ موانا اے ان فتوول کی نسبت مصر میں سوال کیا گیا۔مولوی عبدالحق حقانی وغیرہ ان نووں کے محرراورموجد تھے۔ مرحدافغانستان میں بھی ان ایام میں واقعات پیش آئے اور گورنمنث كا جانى اور ، لى نقصان موا چونكه عام طور برقبكل مين اس تنم كى تحريكات وہاں کےمولو یوں کے ذریعہ ہے ہوا کرتی ہیں اور اکثر مولومی باعستان یا افغانستان وغیرہ کےمولا نام حوم کے شاگر دیاان کےمعتقد ہیں اس لیے دشمنوں کو گورنمنٹ کے كان مجردين كاور بھى زياد وموقع ہاتھ آيا اور سيمجھايا گيا كه جو تحريكات جباد قبائل اغتان میں ہور ہی میں وہ سب مولانا کے اشارہ سے میں اس موقع پر بدخواہول نے مولا نام حوم کے جوش زمانہ جنگ بلقان وطرابلس ہے بھی گورنمنٹ کے بدخل کرنے

ئين نفى اغيايا - فلا صركام يه كدا وجرق جنگ كواقعات مولانا مرحوم براثر وال رب
قيار الكورنسند كو بدفتى برهتى جائى حقى أشيول كو مجى برابر سوقع باتحد ار با قياماً ترف
فريت بانجار ميد ( نوبت اس) ميگه تيني ) كه گورنسند كوبه زياده و برگائى مولانا سه
توگل سے امير ( قيد ) كر ربى جه چنانچه مولوى ظفر على هال صاحب اؤیثر افجار
زميندار مولانا گويش صاحب اؤیژ كامر يا اوران كه بهائى مولوى شوكت على صاحب
و فيم وظر بند جو مجيح چين آپ كي نرجي ميري قرار بهائى مولوى شوكت على صاحب
زميندار مولانا گويش صاحب اؤیژ كامر يا اوران كه بهائى مولوى شوكت على صاحب
زمان شدند چيم چين آپ كي نسبت جي بيري قرار بهائى مولوى شوكت على صاحب
زمان شدند چيم جي آپ كي كن مربي بهوتى آپ اپني حفاظت كاكوئى سامان
کري سه مولانا عرفوم كا قصد گرهي مهدتي باي خيم ساسب معلوم به واكدان دنول
کري سه مولانا عرفوم كات كرا بدت جنگ عوق يش و چين اس نوالان كرما تهديا ) مرز مين
بياز كامر كيا جاو ه اوران از بايت افتشل اورانس ( بهتر اور مناسب ) بوگاال ليه
يمن صرف جونا ( گزارة) نهايت افتشل اورانس ( بهتر اور مناسب ) بوگاال ليه

## مولا نامرحوم كاحجاز كوروانه بونا

ماہ شوال ۱۳۳۳ ہے تی تصدفر آما چینگد مولوی عزیز گل صاحب خادم خاص کو اپنے وطن کی طرف جانا اورا ہے اکابر سے ملنا اوراجازت چا بہنا ضروری تھا اس لیے ان کی واچن کا انتظار فرمایا اس حت میں سمامان سفر قدر سے مہیا ہوگیا۔ عالی جناب حکیم عبدالرزاق صاحب خازی پوری براور بزرگ جناب ڈاکٹر انصاری نے اس مفر میں نہایت زیادہ حدودی جس کے حضرت موانا مام حوم بھیشر مینون منت (اصان مند) ہے جیسم صاحب موصوف موں ناسے بہلے بیٹی گئے گئے اور برقتم کا ضروری سامان سفر نہایت فراضد کی سماتھ مہیا دیا جگ ج سے قیام اور نکس و فیرہ کا بھی انتقام کا فی طور ریکردیا۔

#### مولا ما كر فقاء سفر:

مولانا کی روائی کی سعمول مخض کی روائی نتی بہت سے ارباب عقیدت استفاض (فیض حاصل کرنے) یا خدمت کے لیے ساتھ ہولیے جن بش سے خاص خاص حضرات حب ذیل ہیں۔ مولانا امرائشی حس صاحب چاند پوری۔ مولانا سمول صاحب بحد گیری مولوی تخد میاں صاحب اعید وی مولوی عزیز مگل صاحب سرکن زیارت کا کا صاحب دی تی خان مجد صاحب مرحوم مولوی مطلوب الرحمن صاحب دیو بندی۔ حاتی مجوب خان صاحب سمار ٹیوری حاتی عبدالکریم صاحب سرونی۔ وحیداتھ ویکھرو۔

### مولا نا كے سفر كي نسبت افواہ:

عام لوگوں میں مشہور ہوگی کے موالانا دیو بندے ججرب کرے جارہ بید اور اس بیل اور ہے ہیں اور اب جیٹے حرش شریفین شری عمر بر فرما کی گے اور چنک موالانا مرحوم نے بخو ف دفات اپنی جا کداوشری طریق نے پورٹیشن تشیم کردی تھی اسلے اور بھی لوگل کو اس خیال میں تقویت ہوئی سولانا نے ایک عمر صدیک کیلئے اپنے گھر کے مصاریف (اخراجات) کا بھی انتظام کر دیا تھا اس خاس افواد کی جدے برائیشن پر لوگوں کا بہت پر ہو مجت زیارت کے لیے موجود دیتا تھا۔ طریا مدرسے نے اپنے اپنے اپنے اپنے اور اور کا محرب برہ مجت روائی سے تارکے ذریعے سے مطلح کرویا تھا خوشے برائیشن پر بڑاروں کا فجن بوتا تھ جس کی وجہ ہے مصافحہ کرنا بھی بخت د شوار تھا تشیخ (اشاعت ) کرنے والے بھی بہت ے ساتھ ہو گئے تھے۔ ویلی میں مولانا مرحوم نے گاڑی میں قدرے تاخیر ہونے کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب انصاری کی کوشی پر جا کر جائے بھی نوش فرمائی اور بہت تھوڑی دیر قیام فرما کرگاڑی کے وقت اشیش برآ گئے۔ ناگدہ رباوے سے روانہ ہوئے راستہ میں رتلام راند بر میں بھی قدرے قیام فرمایا کیونکہ ان مقامات برحضرت رحمت القدعدية کے خاص خاص لوگ تھے۔جنہوں نے سخت اصرار فرمایا تھا۔ راند ہرے روانہ ہو کر مبئ بہنے اور اجمن محافظ جی ج کے آفس میں جس کو حکیم عبدالرزاق صاحب نے سملے ے آراستہ کر رکھا تھا قیام فرمایا وہاں پر بھی مولانا کے زائرین کا ایک بڑا مجمع رہتا تی أراجمن كى كاركن انتظام كافى ندكرت توغالباً مولانا كوزام كي صورت مكن بي ند

بمبئ \_\_مولاناكىرواتى:

وہ تاریخیں اکبر جہاز کی روانگی کی تھیں اس کے نکٹ مول تا مرحوم اوران کے ساتھیوں کے لیے گئے تھے مولا نااوران کے خاص بعض خدام کے نکٹ سیکنڈ کلاس مکر و کے تھے باتی مائدہ کے چھتری یا تق کے تھے۔ چنانچہ بروزشنبدے ذی القعدہ اسساھ کو جن زیر سوار ہوکر جدہ کوروانہ ہو گئے چونکدا کش ہمراہیوں کی طبیعت دریائی سفرے مانوں نہتی۔اس لیے عمو مان کو بدمزگی اور چکر وغیر و کی شکایت پیش کی جس کی وبید ہے میوہ جات اورعمہ وغذا کمیں اپنے موقع پرصرف(خرج ) نہ ہوئی جن کی ہڑئی مقدار حکیم صاحب مول نا اوران کے رفقاء کے لیے مہا کی تھی بلکہ بہت کی چزی ضائع بوئيں بوج ظبور جنگ ان ونول قرنضنيہ جزيرہ كامران ہے الحاليا كيا تخااور قريب جدہ ے مقام سعد میں :وتا تھا جنانچہ جہاز نے وہاں کنگر ڈ الا اور بخیروخو کی مولانا مع رفقاء

کے ازے اورایا مقر نطنیہ نہایت عافیت سے انجام دے کر مبدہ پہنچے۔ خفی**ہ پولیس کی افواہ**:

تبمبئی میں سوار ہوتے وقت بعض لوگوں نے مولا نا کے رفقاء سے یہ کہا کہ تقریباً آٹھ در آ دی تمہارے ساتھ خفیہ پولیس کے ہیں ان سے احتیاط رکھنا (ہم نبیں كه يكتے كه بيد بيان صحيح تفايا نلط) چونكه بيه بات الل جهاز كومعلوم بهو چكي تقى \_كس شخف نے جو کہ غالباً جدہ یا مکم عظم کار بنے والا تھا اس کوٹر کی پولیس تک پہنچا دیا اور جولوگ مشتبہ تھے ان کے نام ونشال بناد ئے اور کہددیا کہدیاوگ مولا نابر مسلط ہو کر آئے ہی حالانکہ اس منتم کا خیال نہ مولا نا کو تھا اور نہ ان کے رفقا وکو ۔ ٹر کی پولیس نے فور ا ان لوگول کوگر فبار کرلیا اورموں نا مرحوم کی خدمت میں پولیس کا افسر تصدیق کرائے کے ليے حاضر ہوا۔ مولا نا خود تو آ نس ميں نہ گئے مگر مولا نا مرتضٰی حسن صاحب وغير و کو بھيج دیا چونکه واقعی طور برکوئی یقینی بات تھی ہی نہیں۔اس لیے مولانا صاحب موصوف نے يمي بيان ديا كه بم كوكو كي يقين ان لوگوں كے ك أ آ كى ذى ہونے يا مولا نا يرمسلط كئے جانے کانبیں ہے۔ ہم کوئی شبادت ایک نبیں وے سکتے جس کا ہم کو علم نبیں گر پولیس ٹر کی نے اس بات کواس برحمل کیا کہ چونیدان اوگوں کو پھر ہندوستان جانا ہے اس لیے صریح طور برائی معلومات کوظا ہرنہیں کر سکتے۔ الحاصل زکی پولیس نے ان لوگوں کو زیر حراست رکھااورای طرح ان کو ج کرا کریہ کہا کہا گرتم اینے محافظ سیابیوں کا خرج دوقوتم کومدیند منورہ کی زیارت کی اجازت ال مکتی ہے ورندتم کو ہندوستان واپس ہوتا یڑے گا چونکدان لوگوں کے بیاس اس قدرخری شاتھا اس لیے وہ جمبئ واپس کر دیے

### دُ وسرى افواه:

بعض خفیہ کے افروں کا بیان ہے کہ جب مولانا مرحوم بھی پیچے تو ہال کے افسر پیکس کے پاس تارہ یا کہ مولانا کو بھی مش گرفتار کرایا جائے اورا کے جانے ضدا یا جائے عمر پینکہ مولانا کے پاس بہت براہ تحق رہتا تھا اس لیے بھی کی مھالی حکام کو بلوہ کا خوف ہوااورال ویہ ہے انہوں نے گل دورا تھ سے پہلو تھی کی ۔ مجرود ورا تھم روائی کے بعد جہاز کے کہتان کے پاس بہنچا کہ مولانا کو جدہ میں آئر نے نہ دیا جائے بلکہ جہاز ہیں گرفتار کر لیا جائے تھر میں تھا ماس کے پاس اس وقت بہنچا بجد مولانا جزیر ہے صعد میں برائے قر نطید اثر چکے تھے اس کے پاس معدودی ری دی ( بم ٹیس کہد سکتے کہ میدونوں بیان کہاں تک سینچ تیں ) تکر ہم کو معتبر ذرائ کے معلوم ہوئے۔

مولا نامرحوم کی جدہ سے روانگی اور مکم عظمہ میں داخلہ

27 نیفتر ۱۳۳۳ او گومولا تا رحت الله علیه او تول کی مواری پر یک منظر کو دواند جوے اور اضائیسوس کو کم منظمی شب بحر و گزار کرشام کو داخل ہوئے ۔ وہ زیانہ طبق طور پر جائ کے جوم کا ہوتا ہے کم چینکہ جنگ کی جدے بہت مکول سے تجاج کی آ مدرف بندیا کی پرتقی آل جد ہے حسب دستور جوم شمن کی شرورتی گھٹا تا ہم کم منظمہ کی گھیاں اور مکانات مسافرین سے لیم بریتے ۔ حرم تحتر ہم شب می اوگول کی کثر سے تھی۔ مولانا مرحوم طواف قد دم وشی وغیر و اوا کرنے کے بعد احباب سے ملنے اور اوا ہ عمادات شارید ل وجان شخول ہوئے۔

مولانام حوم كے مطوف:

مولا نامرحوم في حسب مثوره مولانا مرتضلي صاحب وديكر حفرات سيدايين

ماهم صاحب کومطوف بنایا تفاسید صاحب موصوف حقیقت پش ایک نهایت شریف الطبع خوش فات آرای بیس به برخص کر سرخص مطابق کر شخص فات اللی می میشید اور قابلیت کر میش اللی کر حقیم بیان کو گوان کی ذات سے راحت پینچی بری اور چویک فود بی صاحب موصوف می کردا کر ان کے مطابلت بیان کا مرشم جیک فات کی طرح ان کے مطابلت بیجید و فیس سید صاحب موصوف می مروت بہت زیدہ ہے ۔ شریف سابل بیخید و فیس کے زمان کے انتقابات مشرفی کے زمان کے انتقابات کے ایک ان بیان میں کردی ہے جس کی جدید مرش را سابل کی فیش کے زمان کے انتقابات میں میں مروت بہت و بروک بروک بروک کے جس کی جدید مشرفی میں اور دائل کو بیان کے انتقابات کے متنقابات کے متنابات کے متنابات کے متنقابات کے متنقابات کے متنابات کے

سید صاحب موصوف نے سفر نئج کا حسب عادت انتظام کیا اور آ شخوی کو قاظہ روانہ ہوکرشپ کومٹنی بیش اور نیچ کو کو قات بیش پہنچا اور بچر تمام منا مک بفضلہ تعلیٰ نمایت کمال کے ساتھ اوالے گئے ۔

# جناب مولا ناخليل احمه صاحب كاسفر

ای سال جناب مولانا خیل احمد صاحب نے محک عرفجاز کا قصد فریا یا قداور مولانا سوصوف کا ضرور بید خیال تھا کہ اگر ممکن جوافز ایک بدت دراز تک سرز بیان خصوصاً طبید مبارکد سے استفادہ حاصل کریں اور اشغال باطنیہ اور فیوضات فلام بیا ے فاتی اللہ کی ہدایت میں حب استفاعت (اپی طاقت کے مطابق) و پنیوی لیس کمن چونک بدخیاں مواد نا صاحب کا حدت سے بختہ ہور کھیٹی تاریخ و نجرہ تک کر ایک کا حدث سے بختہ ہور کھیٹی تاریخ و نجرہ تک کر ایک ارادہ کا کہا تھا اور ان کھیٹ اس میں مواد تک کے مواد تک کی اللہ موسا سے کچھ کر صد کی ہندہ مواد تک کی اللہ صحاب اور ان کھیٹ اس محمد اور مائی حقول کھیٹر تکی شقتی مقال کے بھی ہندہ موسائندہ اور حالی حقول اس مولون (طواف کرانے وال اس الموال موسوف کا سید مرتقی تھا اس لیے تج بحک ہدون کو میں معمون (طواف کرانے وال اس وال نا موسوف کا سید مرتقی تھا اس لیے تج بحک ہدون کے میں بھی اراف حیال میں مقال اس کے تیم بھی دونوں حضرات کی رفاقت شہوکی کیونکہ ہراک کے شیر بان مفاتر (اون جائے گا

#### ، مکە منظمدے روانگی بدینه منوره کو:

تیر حول تارخ کی شام کو حسب عادت من ہے واپس ہوئے اب مدینہ مزود کی روائی کی گئریں شروع آبو کی اٹھی ایم میں حدی خان مجد مرحوم نے ملک عدم کا قصد فرن دیا اوفول کے کرایے شفاد دف کی در نظی اسان سفر کی فراہمی تیم روو غیرو میں سات آتھ دن لگ گئے ۔ الحاصل افاذ کی الحجد پروز دوشنیہ ساسیا کے قاتلا مدینہ منور دکو روانہ بروانہ میں میں معم صاحب نے اپنے شریا یا نوں کے مردار کو مولانا مرحوم اور ان کے رفتا میلیے مشتب کیا اور اس کو مولانا کی راحت رسانی کی بہت زیادہ تا کیے فرمائی۔ اس میں شک تیس کد اس نے تا مراست میں بہت ہی نیادہ آ دست اور شراخت سے کام ایا تمان بھیشہ مولانا مرحوم اور ان کی جماعت آثر کر باجماعت اوافر مرتبے تھے۔ یہ شریان یاتو اس وقت تک اونول کو روکے رکت تھا یا قلا چینے دیا اور فور مع و داکیا۔ (44)

آ دمی کے بندوق لیے ہوئے حفاظت کرتا تھا یہاں تک کہ نماز سے فراعت ہو حاتی اور پھرسبانے اپنے اوٹول برسوار ہوجائے۔

### راسته كالنظام:

موجودہ رفقاء میں ہے مولوی مطلوب الرحمٰن صاحب تو مکہ معظمہ ہی ہے ہندوستان واپس ہو گئے تھے کیونکہ ان کی ملازمت سر کاری تھی اور رخصت اس قدر نہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ سے لوٹ کر موقع ملازمت پر وقت سے پہلے بینچ عمیں اور شاید خرج میں بھی کچھ کی تھی ہاتی ہاندہ حضرات سے ساتھ تھے مولا نام روم نے حسن انتظام کے لیے ابتدائی ہی ہے مویا تا مرتضٰی حسن صاحب کوامیر قافلہ بنا دیا تھا کیونکہ مولوی صاحب موصوف کوانتظام ہے خاص دلچین ہے اور مخلد دیگر کمالات کے اس میں بھی ان کو خاص کماں ہے۔ مولوی صاحب موصوف نے برقتم کا انتظام اپنے باتھ میں رکھا تق اور جمله خدوات تونوبت بنوبت انجام بإلى تحيس چونكه تمام رفقا والل علم اور ايك نداق کے تھاس لیے نہایت خوش اسلوبی ہے بیسفر فرحت وسرور کے ساتھ طے جوا۔

## مولا نا برایک انهام اوراس کی غیرمعقولیت:

اس مقام برمنا بمعلوم ہوتا ہے کہ اس خبر کی قلعی ( ملمع سرزی ) بھی کھول وی جائے جس کو شمنوں نے گورنمنٹ کے کا نول تک بہنچا کی تھیں اور جس سے سوال جم تحول ہے بار ہاکیا گیا گور نمنٹ کے کانوں تک یہ خبر پہنجائی گئی کہ مولانام حوم نے مدت قیام مکە معظمہ میں غالب یا شا گورز جوز سے طاقات کی اورا یک تح براہل ہند کے ورنایا نے اور تر کوں کے برطرح محدومعاون ہوئے وغیرہ کیلئے حاصل کی جس کو مولوی محمرمیاں صاحب مدینه منورہ ہےاہئے ساتھ دلائے تھے اور ہندوستان میں اس کو لوگوں نے دیکھا بین نہیں بجھ سکنا کہ ایسی غیر دافق افواہوں پر گورنسٹ کیوکر کان دھرتی ہےاور ہر کس وٹا کس کے غیر معقول بیان پر اعتبار کر لتی ہے۔

مولانا كالمناعال بإشاب ياتو قبل ازج مكن تفايا بعداز ج محر چونكه تمام عالم كومعلوم ب كرغالب ياشاطائف مين ربتا تخاخصوصا ايام كرمايين اس لياس ے ملاقات قبل از حج مکہ میں ممکن ہی نہتی۔ عالب یاشا اس سال بھی طائف ہے سید ھےروانہ ہوكرع فات میں آ كرشريك فج ہواتھا مولا نامرحوم بھی فج سے پہلے مك معظمہ بام کہیں تشریف نہیں لے گئے البتہ ج کے بعد وہ مکمعظمی آیا کر چونکہ محمل شامی آیا ہوا تھا اور اس حے مبتم وزیر جنگ انوریا شاکے والد ماجد تھے س لیے گورز موصوف کواینے دی کاروبارے آئی بھی مہلت نتھی کہ کی ہے بات تک کر کتے 'تمام محمل کے انتظامات وزائد کی افکار انور یاشا کے والد ماجد کی تحریمات مج کے انتظامات شہر کی کاروا ئیال ؤوردرازے آنے والے ترکی افسروں سے ملا قات وغیرہ وغیرہ اس قدر کاروبار تھے جن کی بنابراس کی اتنی مہلت کہاں تھی کہمولانا ہے ابتدائی ملاقات اور دبط وضبط کی نوبت آئے اور پھروہ روابط اس درجہ کے قابل اعتماد ہوجا کیں كه ثابى عبدنام اور ونائق كے تنظيم و تسطير ( منظم كرنے اور لكھنے ) كى نوبت آئے۔ابیےمعاملات میں تومینے گزرجاتے ہیں اڈھرمولانا کوافکارسفریدیندمنورہ اور اس کے انتظامات مختلف طبقات کے ہندوستانی حجاج کی ہروقت آ مدورفت جن کا جموم جمیشه مولانا کے پاس لگار ہتاتھ شوق ادائے عبادات ودر حرم محترم جو کد مرتبائے دراز کے بعد نصیب ہوا تھا کہاں ایس باتوں کی مہلت لینے دیتے تھے پھراس برطرہ یہ کہ غالب باشامحمل کے روانہ ہوتے ہی طائف کولوٹ گیا نہ وہ ترکی زبان کے سواار دو فاری وغیرہ جانتا تھا (عربی میں دو جارضروری الفاظ کے علاوہ گفت وشنید ( بو لنے اور سنے ) ۔ یکی واقف دتھا) دموانا کو ترکی زبان ہے واقف موانا کا کیے وہاں کو کی وسیلہ تھی ایسانہ تھا ممرکی وجہ سے ایسے بڑے دعام کے میسان تھا گیر یا و جودان امور اور شاق موانا کا کو حدت العمر حکام اور المل و بیتا ہے تھی مسیلان تھا گیر یا و جودان امور کے شد معلوم گورشنٹ نے کہاں ہے اس غالب پوشاک و فیٹیڈ کے خواب پریشان و کیسے اور ان پریشین کرلیا ای طرح کو فرشنٹ کو لوگوں نے جو کہ حقیقة گورشنٹ کے ووست نمو ترکن کی ہیں۔ بہت سے خلط ملط و حوے و یہ ہیں جن کی خلطی و اقعات نے آئے گیا مرکز و آئی کر دی ہے۔

اس میں شک ٹبیس که مولانا کواسلام کی جمدردی اور دین حمیت (غیرت) بہت زیادہ تھی اور ہایں ہمداینے ملک اور قوم کی آ زاد کی کا نہدیت زیادہ خیال تھا اس میں وہ ہمیشہ پیچاں رہا کرتے تصطرح طرح کی مدبیریں اور کاروائیاں بھی عمل میں . ترج تے تھ مرگفتگوال میں ہے کہ مولانا ان مقاصد کے لیے کی خار جی حکومت ے مدد لینا اوراک ہے گورنمنٹ کوضرر پڑنجانا جا ہے ہوئے کوئی ایک عملی کاروائی کر رے تھے یانیں وشمنوں نے تو گورنمنٹ کوای کا ہواد کھ کرمولانا سے بدخن بنا دیا تھا' گورنمنٹ اندرون ملک آ زادی کی کوشش اور قانونی حدود میں ہمدردی اسلام کے ا منال کو جبکہ وہ امن وسکون سے ہول نہیں روکی اور نہ پُر انجھتی ہے وہ آ زادی کے رو پکینڈ ے کو ہندوس نی قابلیت کا معیار خیال کرتی ہوئی مدتوں ہے اس کی خواہش مند ہے اس کے ذمہ دار وزراءاور یا دشاہوں کے صاف الفاظ میں وعدے اورعہو د ( عيم الله المرجمد عقلاء الكتان ال كويامين كه بم مندوستان كو بوتت قبلیت واستعداد بوری آزادی دیں گے۔ چونکه فطرت نے قابلیت کا معار طب صاول رکھ ویا ہے اس لیے جب ہندوستان میں قابلیت پیدا ہوگی۔ تو طلب صادق ضرور بالضرور ہوگی اور جب طلب صادق طهور پذیر ہوگی۔ جب می قابلیت کا علم ہوگا۔ معدہ میں جب بضم نفذا کی استعداد پیدا ہوتی ہے جب ہی بھوک معلوم ہوتی ہے ای وجہ سے ظہور مجوک سے عکیم حاذق معدہ کی قابلیت کو پہنچا تا ہے ۔ نو جوان مرداور عورت میں جب کہ قابلیت تو لید پیدا ہوتی ہے اس وقت ایک کو دومرے کی طلب ہوتی ہے ۔ فطرت کے قوافین پراگر جا بجد کے بھا جائے تو اس کی سینکڑوں نظری (مٹائس) کی سینگر وں نظری

نفر ضید جواسب و دو وطب صادق کی عوام وخواص میں ہوتی جائیں ان کے لیے کوشش کرنا گورشن کے مقصد میں مدود بنا ہے ای لیے گورشن کے نزویک پیام نبایت مجمع اور پشند ید دہ و بال دول خارج کے فعلقات کوالبتا ایکی نظر ہے نمیں و یکھا جاتا جس کی بہت کی افتر اپر دازیاں (تجوٹ بزیال) دشموں نے کیس گر افراداللہ کوئی بھی پائیشوت کوئیڈنج کی اور ضان میں واقعیت کی جھک تھی۔

لوگوں نے گور منسٹ کے کا نوس تک یہ گئی پہنچایا کر سولانا ہے الور پاشااور جمال پاشا ہے تحر ہی وہا تی اور جمود و حاصل کر کے سولای بادی سن صاحب کے ذریعہ سے فلاں صند دق میں جس میں فلاں فلاں کپڑے درکھے جوئے ہیں ہیچے ہیں اس تجر بر فوراً دوڑ اور گار رسولای بادی منس صاحب کے مکان پر ان کی غیبت میں تجگی اور مکان کی ساتی ہے کہ کر صند دق اور کی سااور کچھ برتختے کو تو آگر کچھ کے شکا اور لگا کے جبکہ کوئی شے جوئی ٹیس تو کبال ہے فاتی گر ڈشوں نے گور منسٹ کو دس کے دو کے کوئی فررگذا شے ندگی ( کوئی کر یہ چھوڑی ) ایسے اعال سے نہ ابنا اتا تو نفح ضرور جوگا کہ گور منسٹ کو بھی چیج جال گیا کہ انتجا ہی گوگوں کو مولانا کے جن میں خلاف واقع ہیں بلاشھی اغراض پر ان کا دارو ہدارے۔

### مولا نا كامدينه مؤره مين داخله:

اُبل مدینه منورہ جو کہ بڈر دیوسانڈ نیول کے حج کو ہمیشہ جایا کرتے ہیں اور سب سے بہلے واپس آجاتے ہیں وہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ سے مکہ معظمہ میں ال چکے تھے ادھرخطوط سے مولانا کی روائلی کا حال معلوم ہو چکا تھااس لیے ماہمحرم الحرام كى ابتدائي ان تاريخوں ميں جن ميں قافلہ كي آيد آ مرتفى ايك بري جماعت اہل عمل و فنل کی مدیندمنورہ ہے باہرمولانا کے استقبال کو ہیرعروہ تک جو کہشم یٹاہ کے دروازہ باب الجزيه ت تقريباً دودُ هائي ميل إلكاكر في تقيد اوردن بعروبان قيام كرتي كهانا ادرجائے وغیرہ کا انتظام کر کے وہاں انتظام کرتی اور بالآخر جب مولا ناکونہ یاتی شام كولوث آتى - چاراور پانچ محرم كواپيا بن دانغه بوا چونكه قاعده ب كه قافله مكه معظمه ب نکتا تو ایک ہی دن ہے گر راستہ میں چند منزلوں کے بعد متفرق ہوجا تا ہے۔جس کے اسباب مختلف بين - اوَّل توبيك أكر يورا قافله أيك جَكَيْضِبر ب توبساا وقات كوين كا ، في س کوکافی نہیں ہوتا۔ دوسرے بیاکہ اکثر شتر بان مدینہ منورہ کے اطراف و جوانب كِتْبَالُ مِين سے ہوتے ہيں۔ وہ اپنے مكانوں پر جانے كى غرض سے اپنے گاؤں كى طرف ے گزرتے میں قریب کے رائے کواختیار کرتے ہوئے ایک دو دن وہاں منہرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ بعض مختصر راہتے ہیں ووان کوم غوب ہوتے ہیں۔

الحاصل معظَّمه کا قافد مولانا کی تشریف آوری ہے وو تین دل پہلے ہے داخل جورہا تھا بالاتر اسم مروز دوشنہ شخ کو ترب او یا اینجے مولانا پر عروہ پر پہنچے استقبالیہ بتماعت موجودتی لوگوں کوئیر ہوئی جو آن در جو تر بتدہ عت المرسمار و تشکل اورمولانا مرحوم و مولانا ظلمی احمدصاحب کی قدم ہوی ہے مشتنیض ہوئی۔ ہرود مشرات مع جملہ رفقا مراقم المحروف کے مکان پر فروکش ہوئے اللہ شخرائنے و قطبا و در کسما و قیم و و غیرہ شدو دعوم کا گئی کہ برموستان کے آفاب نے بارگاہ نبوت کی خاک روئی کا تصد کرکے متبہ عالیہ پر حیدسائی کی ہے، چہانچ قبام دن لوگ قدم بری کے لیے آتے رہے اور شیشین ش جو کدای واسطے مزین کی گئی تمش شرف ہوتے رہے۔ تقریباً تمین جاز دن تک بجوم روا در مسافرین سے نہایت ہی زیادہ چہل کہل رہی۔

### مولانا كے رفقاء كاسفر

بالآخرمولا تأكر فقاء كيسفركا وقت آحيا مولانا هرايك كي وطني ضرورتون اور ملازمت اورقرابت کے علائق (تعلقات) ہے بخو لی واقفیت تھے۔ سبوں کو تکم ویا كداتتم لوگ فج وزيارت سے فارغ ہو چكے ہو دخن كووا پس يطيح جاؤيس يبال قيام كرنا حابها مول \_ چنانچه جمله رفقاء بجز مومانا عزيز گل صاحب مولوي بادي حسن صاحب اور وحیداحدسب روانه ہو گئے جن میں مولا نا مرتضیٰ حسن صاحب ومولوی محمد میاں صاحب ٔ حاجی عبدائکریم صاحب ٔ حاجی محبوب خال صاحب مولوی محرسبول صاحب وغيره حفرات تنظ ادحرمولا ناخليل احمدصاحب كردفقاء بهي روانه بوكئ فقط مولا ناصاحب مع الميدوحاتي مقبول احمرصاحب باقى ره محئة ـ اس زمانه مين طلبه و درسین مدینهٔ منورہ نے ہر دوحفرات ہےاصرار کیا کہ ہمارے استفادہ کے لیے بعض کت بیں شروع کرا دیجے۔ علاوہ اس کے بہت سے علاء اور طلباء نے حسب قاعدہ اسلاف اوائل ( پہلے بزرگوں کے اصول کے مطابق ) کتب حدیث سنا کرا جازت بھی لی خلاصہ بیک مولا تانے بخاری شریف اور لیص و گیرکت حدیث لوگول کے اصرار مر شروع کرادی ۔ تقریرع کی میں فرماتے تھے۔طلبداد رستنفیدین کا جوکدا کثر وہاں کے مدر اورمعتبر عالم تحاس قدر جمع موتاتها كمان مي جار بشكل ملى تقي مولانات علقہ ورس حرم محترم میں اپنی کرنفسی (عاجزی) کی وجہ ہے مناسب نہ سمجھا بلکہ مکان

ہی پر پڑھائے تھے۔ دوسری بعض کما بول کا درس مولا ناشل احمد صاحب نے بھی ای مزیدا صرار کی بنا پر شروع کر دیا۔

ر کی پولس کے تو ہمات:

چونکہ زبانہ جنگ کا تھااس لیے گورنمنٹ اپنے بہاں جواسیس (جاسوس ) کی فکریں زیادہ رکھتی تھیں ترکی پولیس کو بھی اس کا خیال تھا جولوگ زائرین کی واپسی کے بعد مدیند منورہ میں رہ گئے تھے ان کی خفیہ طور برأس نے تکرانی شروع کر دی اور جن لوگوں بر كسي فتم كاشيه ظاهر بواان معمولي طور براظهار تفتيش كي نوبت آئي وريحرمشتهاوك نظر ہوکر سوریا (شام) کو روانہ کرویے گئے اور وہاں سے بعد از تفتیش ایشیاء کو جک وغيره من تا اختام جنگ نظر بند ہو گئے۔رضائية فرقہ كے لوگ جن كوسوائے فساد اور نفسانی خواہشات کے دنیایش کوئی مقصد تہیں۔ ندان کواسلامی بهدردی ہے ند حقانیت کی تلاش ندان کوخوف آخرت ہے نہ یاس ملامت اٹل بصیرت بران کے نمایاں كارنامےاس وقت بھی ظاہر و ہاہم جیں انہوں نے اپنے پرانے حقد اورعداوت كاموقع پایا ور پولیس کمشنر فخری آ فندی حلبی تک رسائی پیدا کر کے اس کے کانوں کو مجرا کہ ہیہ دونو ل حضرات انگریز ول کے خفیداوری آئی ڈی بیل اورای وجہ سے یہال مقیم ہوئے ہیں ورندایے برآ شوب زبانہ میں ان کے بہاں آنے اور قیام کرنے کے کیامعنی فرضيكه ال تتم كي بهت ي بالتمي خلاف واقع ال كو پہنچا كريذ ظن كر ديا اور مجرموقع باكر عقا کد کے متعلق (جو برانا روبیاس طا نفہ کا ہے) بھی نیش زنی کر کے اس کو اور بھی برا پیختہ کیا اس لیے خوش اسلولی ہے اس کے تصفیہ خیالات کی کوشش کی گئی اور اس يس ابتداء مين كامياني بهي ايك درجه تك بوكئ تقي محرشدني (بهوني) بات بوكرراتي ہے۔ادھرجدہ ہےمولوی مرتضٰی حسن صاحب کے ارود کے طویل طویل خطوطوخلاف

قانون ل بلاواسط بوسث آفس آئے اوروہ بالا بالا بولس کے ہاتھ دلگ گئے ادھر کفل حسن ظن ہر دوغیرمعلوم شخصول کے لیے بعض ا کابر کاسعی فرمانا اوران کی برات کی کوشش کرنی جن کی نبت اولیس نے اپنے خیالات جمالیے تھے کھر بعض بے عنوانیوں کے ظہور نے پولیس کمشنر اور اس کے ہوا خواہوں کے خیالات میں بخت تغیرات پیدا کردیے جن کے بناء براس نے گورنر مدینه منورہ بصری یا شاکو بھی دونوں حضرات ہے برظن کر دیا'خود پولیس کمشتر بھی ایک بدطینت (بدکر دار ) شخص تھااس کو بھی رضائیوں کے مجھانے بچھانے کی وجہ ہے کچھہٹ ہوگئی اس نے دونو ل حضرات ہے کچبری میں بلا کر کچھ کچھ اظہارات لیے اور کاغذات مرتب کر کے شام (شق) جهال برميخي تحقيقات بقي بهيجائ زمانه مين شام مين قواخين مارشل لاوحاري تتصجس کی بنایر ہمیشہ بہ خیال تھا کہ دیکھیے بروہ غیب ہے کیا ظہور میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ کے ممو یا عهده داراور پڑے بڑے روساءاورعلیاءاورخطیاء وائمہ وغیرہ اگر حضرت کے جان نٹار اور معتقد نہ ہوتے تو وہ کمبخت ضرور دست درازی کر جیٹھتا گر اس خوف نے اس ومجود کیا کداویرے حکم منگائے مولانار حمتدالقد علیہ نے اس درمیان میں شام کی طرف سفر کرنا جا با اور اجازت جابی جس کی وجه بیت المقدس جیسے مبارک مقام اور انبیاء وصلحاء شام کے مزاروں کی زیارت کے سوااور کیا ہو یکتی تھی گراس نے اس کو بھی وجره اشتباه قرار دیامه اکابریدینه منوره شش مفتی احناف وغیره اس کی اس سبک حرکتی ( گھٹیا حرکت )اور شرارت ہے بخت بیزار تھے گر بوجیز مانہ جنگ واجرا بقوانین مارشل لاءدمنہیں ماریکتے تھے اور بھی خاص وجہ رضائیوں کے سراٹھانے کی واقع ہوئی ورشان كيون كماس وقت ين موائع في اورزك زبان كروم في زبانول يس خدا بيجا قا فو فامنع كرويا كيا كلما وراى طرح بغير واسطة أك فاند ومرى زبانول عم منع تحاب

ك تو يهل مجلك عرصد دراز سے ہو يك تھے انبى احوال من كيار كى خرآئى كدوزىر جنگ جناب دوللوانور یا شاحفرتاری اور جناب دوللو جمال یاشا حفر کلی وزیر بحربه و تو ماندان فیلق رابع مع دیگر جرنیلوں وغیرہ کے مدیند منورہ تشریف لارہے ہیں۔ حکومت کے جملہ ارکان انظام اور استقال کی طرف متوجہ ہوگئے۔ یہ موقع نہایت مناسب معلوم ہوا کہ اس وقت میں پولیس کی شرار تیں کھولی جا کی جس سے فقط اپنا تحفظ مقصود قفا کسی دوسرے کو ضرر پہنچا نامطلوب نہ تھا' جو جماعت انوریا شاکے ساتھ آ أَي تقى اس ميس دمثق كے نقيب الاشراف بحي تھے جوكدوبال كے سادات كے رئيس اورٹر کی حکومت کے بہت بڑے معتمد تھے اور چونکہ پہلے بھی یہ ماہ ربیج الاول میں بمعیت علماء شام وسور بدیدینه منوره میں آجکے تھے اور بواسط آفندی اسعد صاحب خالدی ان سے ملا قات دونوں حضرات کی ہو پھی تھی اور ان کو دونوں حضرات سے بہت زیادہ خوش عقید گی اور محبت پیدا ہوگئ تھی ان کو اس وقت میں پولیس کی بعض شرارتوں کی بھی اطلاع مل چکی تھی اس لیے انہوں نے اس سفر میں جناب جرنیل جمال یا ثاہے مولا تا کے تعارف کی کوشش کی ادھر مفتی احناف جناب مامون آفندی ہر کی شخ ، علماء یدیندمنورہ نے بھی اس طرف خاص توجیدی۔

انو ریا شااور جمال پا شاوغیره کامدینه مؤره بیس آنا چونکه امور جنگ کااتقام سب انور پاشا که باتحه شی تعاود نیز محاذ جنو بی ادر فربی مینی میدان سویز مینا نجاز مید جمال پاشاک متعتق ادران کی کما نداری شی تما اس کے جمال پاشا تو نقط اپنے نحاذ برقیم شجے اور بنفر ورت دوسری جانب کو بحکی جانبے شخر گرو چین لوٹ آئے ادر فوجی کما نداری کر شے شنچ گرانور پاشام کردکی کا فلطت

كرتے ہوئے ہرميدان ش جوكرتقرياً گياره ياباره تصابح آپ كوبجيائے تصاور جنگی احوال اور ضرور بات کوملا خطه کرتے تھے۔ جب وہ سور پیش آئے اور سویز وغیرہ کے میدانوں کے دیکھنے ہے فارغ ہوئے تو قصد کیا کہ بادشاہ دو جہاں دسیلئہ دنیا و آخرت عفرت رسول اعظم کی زیارت سے مشرف مو جا کی اس لئے بمعید جماعت عظیم (بڑی جماعت کے ساتھ ) روانہ ہوئے ایک خاص اپیش میں روا گی کی خبراً كي اورا كلے دن بروز جمعة تقريباً دل يج دن كے اليشل مدينه منورہ پہنچي چونكه بيد ایک پہلاموقع تھا کہ ایسے دو بڑے بڑے وزیر معد بہت ہے جزنیلوں اور انسروں کے آتے ہوں اس لیے بہت بوا بچوم المیشن برتھا اور ہر طا کفہ ( گروہ) نمایت انظام ہے استقبال اور سلامی کے لیے وہاں موجود تھا۔ حکومت کا جو کھا تظام تھا وہ تو تھا ہی گر اہل شہر نے جو جوانتظامات اپنی عقیدت واخلاص ومحبت کے لیے کئے تھے وہ بھی نهایت دلچسپ تیم جس وقت گاڑی اٹیشن پر پنجی تو حدود اٹیشن اندر اور باہر لوگوں ہے بھرا ہوا تھا ہرا یک کی آ تکھیں انور یا شائے دیکھنے کو آخیں گرا ہے جوم میں دیکھنا کوئی آسان بات نیتھی انور یا ثانے مدینه منوره کا سنر کرتے وقت اپنے افسری کے کیڑے اورنشانات وغیرہ فقط اس خیال ہے کہ ہادشاہ دو جہاں کی ہارگاہ میں حاضری ہے غلام بن کر جانا جا ہے اتار دیے تھے نہایت سادہ اوراً س لباس میں تھے جس میں ا يك معمولى سابى ربتا بالبته جمال بإشاك لباس بربعض نشانات وعلامات افسرى نمایاں تھٹرین ہے جس وقت دونوں وزیر معہ ہمراہیوں کے آترے تو انٹیٹن کی ہزی ہال میں مینوسیلٹی (بلدیہ) کی طرف ہے جائے کی وعوت پیش کی گئی اور ایڈریس بھی الل شہر كى طرف سے بيش كيا كيا جس پر اظهار شكريد ومسرت طرف الى ( دوسرى جانب) ہے عمل میں آئی' چونکہ جعد کا دن تھا اس لیے محد نبوی میں پہنچے کی تعمیل

( جلدی ) کی گئی۔اسٹیشن کے درواز ہر میشن وغیرہ سواریاں موجود تھیں گورنر مدینہ منورہ اوردیگر حکام نے سواری کرنے کے لیے آرز وظاہر کی مگر انور یا شانے اٹکار کر دیا۔اور کہا کہ ہم پیدل بارگاہ نبوت تک غلامانہ طریق سے چلیں مجے اہل شم نے عجب طرح جلوں نکالا جو کہ قابل و بدتھا <sup>ا</sup>حتے اہل تصوف کے مختلف حلقے مدینہ منورہ میں تھے سب کے سب علیحدہ علیحدہ مع اپنے مردول کے زرین جینڈول کے آگے آگے ذکر کرتے ہوئے اشعار مدحیہ (تعریفی اشعار ) اور دعائیہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے جن کی بڑی بری جماعتیں تقریبا آٹھ دس ہوں گی اس کے بعد حرم محترم نبوی کے مختلف خدام کی جماعتين تقين مئوذنوں كى جماعت جوكه تقريباً ذيرُ هسويازياده آ دمي تقي عليجده تقي .. حرم کے جاروب کشوں کی علیحدہ اماموں کی علیحدہ خطیوں کی علیحدہ حجرہ مطہ ہ نبویہ کے فاص خدام خواجہ مراؤں کی علیحدہ بیرسب کے سب درجہ بدرجہ کے بعد دیگرے حمر و صلوة دعاوثناء يزهة ہوئے اپنے اپنے رحی لباس پینے ہوئے چل رہے بتے ان کے بعد دونول دزیر برابر چل رہے تھان کے چیچے ان کے رفتا ، اور دیگر دکام تھے ان کے بعد اہل شروا کیں اور یا کیں ترکی فوجیوں کی زنجیری (قطاریں)تھیں جو کہ تمام ہتھیارادر سامان ہے کھمل تھے اور دونو ل طرف قطار باندھے ہوئے خرامال خرامان پٹل رہے بیٹے ان دونوں قطاروں کے باہر داکیں ادر با کمیں اور چیجے اور مکا نوں پر ضقت ( مخلوق ) کا ہجوم تھا۔ جمال یا شا اور دیگر جرٹیلوں وغیرہ کی نظریں جھی جھی وائیں یا بائیں بھی بر جاتی تھیں مرانور یاشا کی آ کھوز مین سے لگی ہوئی تھی نہایت ادب اوراحترام سے جارہے تھے۔جیسے کہ ایک شہنشاہ والا تار کے سامنے کھڑے ہول ای طرح ریجمع باب السلام تک پہنچا باب السلام سے جب وست بست حرم نبوی میں داخل ہوئے ہیں اور مزؤ ر (زیارت کرانے والے )نے دیا و دخول پڑھانی شروع کی بي توانورياشاكي آئيسي آنوول كالريال بهاري تعيس اي طرح كربيكنال بادشاه روجہاں کے سامنے دونوں وزیرایتا دو ہوئے اور حسب ادام شریعت (شریعت کے حكمول كرمطابق ) يتلقين جناب شيخ الحرم حضرت سعيد يا شاصلوة وسلام كي رسم كو يورا

ثيخ الحرم:

باوشاہاں روم اور خلفاء ترک نے جب ہے کہ حریثن کا انتظام اینے ہاتھ میں لیا ہے ہمیشہ دونوں حرم محترم کا اپنے آپ کوخادم سمجھتے رہے ہیں ای لفظ کو اپنے لیے اعث نجات تصور کرتے ہوئے خطبہ میں بھی واخل کیا گیا یمی نہیں کہ فقط زبانی جمع خرج تفادوروز کے بعدجا تار ہایا گل میں نہلایا گیا بلکہ آخروم تک بیٹل جاری رہاای بناہر بزاروں بونڈ ماہوار خالص خزینہ اوراوقاف سے دونوں مقدس مقامات میں صرف ہوتا تھا' بیبال کہ باشندے گورنمنٹ تر کی کو کم قتم کا خراج یاعشر یا مالکذاری نہیں ویتے تصالبتہ کچھ فی اونٹ شتر ہانوں ہے لیاجا تا تھاادر کچھ بندروں میں کشم تا جروں ہے لياجا تا تقاجو كه فيصدى در تك تق آخير من كجهذ يا وتى بحى موكئ تقى مُكانون بالمغول يا مزارع ( کاشت کاروں) وغیرہ پر دونوں مقدس مقامات میں کچھ نہ تھ بکد النے ہزاروں باشندے مختلف عنوانوں سے تنواہ اور وظائف یائے تنے جن سے مقصد اسلی ا ہل حرمین نثریفین کی پرورش تھی ،مجھے کو تھی طریقہ ہے معلوم ہوا ہے کہ قبل از جنگ حرمین شریفین کاخرج گورنمنٹ ترکی برتمیں ہزار پونڈ ماہوار پڑتا تھا' فظ حرم محترم مدینہ ک ائمہ دوسوے زائد تھے' موذنوں کی تعدادسوے زیاد وتھی' جھاڑو دینے والے ساٹھ ے زیادہ تھے خصبہ پڑھنے والے چھپن سے زیادہ تھے خواجہ سرایعنی آغاوات خادمین روضنه مطیره سائدستر آ دمی تھے جن کی کم ہے کم تخواہ دو پونڈ ماہوار اور زیادہ سے زیادہ

تنمیں پونٹہ ہاہوارتھی' بیرمقدار خاص طور ہے مقررتھی اس کے علاو واور بھی طریقے ان کو عطا کرنے کے بہت سے بتے۔خلاصہ کلام ہیدکہ کثر انگرا مدینہ خصوصاً اور بعض اہل مکد محمود آ دولت علیہ ' گوزمنٹ کی بروژس ہے جیتے تتے۔

روض محد

۔ الور باشاز بارت کرنے کے بعد روضر شریف میں جا پیٹیے معجد شریف کا وہ حصہ جو کہ شم اور تجر و مطبر و کے درمیان میں واقع ہے اسکوروشد یا ریاض الجئے کئے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جناب رمول الله صلی الله عالیہ و کہم نے فرمایالیا ٹین بیستی و صنبوی روضته من ریاض العجنته (میرے تجرے اور شیر کے درمیان میں جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے ) بیہ مقام تمام مجد شریف میں بہت زیادہ مقدس شار کیا جاتا ہے اور احادیث میں اس کے فضائل بہت زیادہ میں پچھ عرصہ کے بعد جمعہ کی اذان ہوئی۔ فطبہاور ٹماز کوحسب معمول ادا کما <sup>ع</sup>ما' پھر دونوں وزیرمع ہمراہیوں کے جاءاسر احت ( آ رام کرنے کی جگہ) پرتشریف لے مئے بیرون باب المجیدی سید مدنی کا ہوٹل (دارالسرور) ان کے قیام کیلئے تیار کیا گیا تھا'میں لیالی کی طرف ہے ہرتم کا انتظام خور دونوش وغیرہ کا تھاالغرض وہابی جا کر بعداز جعد کھانا کھایا اور اسر احت فرمائی (آرام فرمایا) عصر کے وقت نماز کے لیے حاضر ہوئے اور باجماعت نماز ادا کی شام کے وقت حجرۂ مطہرہ میں خاد مانہ لباس پین کر قندیل روٹن کرنے کیلئے بھی داخل ہوئے پھرنماز مغرب کی باجماعت ادا کر کے تیا مگاہ پرتشریف لے گئے چونکہ پولیس کو ہمارے دونوں حضرات کی طرف سے بدنگنی تھی جس کا پہلے ذکر ہو چکاہے۔اس لیے جناب فیب الاشرافت صاحب موصوف نے جا ہا کہ اگرا ہے میں حضرت مولانا ہے جمال پاشاہ ملاقات ہوجاتی تو میں ایک اچھاموقعہ پولیس کے خطرہ کے دفعہ کرنے کا یا تا چٹانچہ انہوں نے کہا کہ قیامگاہ پر بعد ازمغرب دونوں حضرات تشریف لا کمی میں ملاقات کراؤں گا گر برنسمتی ہے جب ہم سب بہنچے تو وہ ہوٹل میں داخل ہو کیے تھے اور چونکہ ہوٹل کے دروازہ پر نہایت بخت پہر ہ تھااس لے ہم کو داخل ہو ناممکن نہ ہوااور نہ کی ہے ملا قات ہو گی۔

حکام پدیششورہ نے خت پہرواس لیے بٹھارکھاتھا کہ لوگٹ ٹالف اخباران ونوں دوردراز تک نہ پہنچا کیں جس کی وجہ سے ان کی پؤریشن ش نقصان واقع ہوگا۔ علی بنراالقیاس الل حاجت کے بجوم کا بھی زیادہ خیال تھا۔ ہر دو دحشرات کی انو ریا شااور جمال یا شاہ سے ملاقات مقید بیشنور واور شخ العلماء لیخی متنی ما مون بری حضرت شخ المشائخ شاہ عمیدافنی صاحب دادی مرحم ومغورے شاگر دیتے ان کو تمارے اکا برے خاص تعلق تقاوہ مجمی آل کوشش میں بینچے کہ کی طرح ان حضرات کی عزت پر کوئی دھید شاتے اور کی تھم کی تکلیف ان بزرگول کویش شاق ہے آگر ذمانہ جنگ کا زیمونا تو اس قد دگر شہ تھا تکر زمانہ جنگ کی دید سے تھم فوتی تھا اہل سیاست کا زورنبا ہے کر دری پر تھا اس لیے زمادہ کرتھی۔

سب کوانور پاشانے ان کے پاس تھر بھیجا کہ بین جا جا بہ دن کری کوا خوا تی است کے بعد علی مشہد جا بہا بوں کری کوا خوا تی بھر علی مشہد کا مشہد کا میں جو تک کوا خوا تی بھرے پاس افزان اقتصابین ہے کہ جرائیک کے حلاقے درس میں جا کر تقریم ہیں سنول اس لیے اس ایک کچل میں مشرف ، وہا چاہتا ہوں علی العباح ( جمع کے دون ) منتق حاصاب نے کا سب الحروث ہو کہ اور کہ میں حاصاب نے کا سب الحروث ہا تھ آ وے اور پھر میں مناسب پار کرمنی کا جائے ہو دون کر میں مناسب پار کرمنی کے مناسب میں میں بھر اور پھر میں مناسب بوسوف بچ میں بیٹھر ان کیا میں طرف حضرت مولانا مرحوم سے ان کے مار میں مناسب میں مناسب میں مناسب میں بیٹھر ہے ان کے میں کہا تھر کہ وہ کے ان کے مناب میں مناسب میں کہا ہے تھا ہو کہا تھر ان کے بائیں کو ان کے ان کے مناب کے دون کے مناب کے دون کے ان کے مناب کے دون کے دون کے دون کے دون کے مناب کے دون کے مناب کے دون کے

پورا ہو گیا اور دونوں وزراء تشریف لے آئے تو اولاً انہوں نے مفتی صاحب سے تقریر کی خواہش کی انہوں نے تھوڑی دیرتقر مرفر مائی اس کے بعد انوریا شانے مولا نا مرحوم ے خواہش کی مگرمولا نا مرحوم نے اٹکارفر مایا۔ پھرانہوں نے مولا نافیل احمد صاحب ے درخواست کی مگر دونوں حضرات نے بیعذر پیش کیا کہ جماری آ واز نہایت کمرور ہے ہم تقریر نہیں کر سکتے اس کے بعد کا حب الحروف کی طرف اشارہ ہوا میں نے حسب لیافت ایک عرصہ تک عربی میں تقریر کی اس کے بعد دوسرے ملاء نے تقریریں کیں انتام جلسه يرمفتى صاحب اورشخ الحرم في اى جلسه من مواد نامرحوم اورمولا ناظيل احمدصاحب كاتعارف كرايا آپ من مصافح بوااور مزاج برى كي نوبت آئي اس زياده نه وبال موقع تفااور نه وتت تحامجع يبت بي زياده تعام دووزراءاس وتت الخص اورائی قیام گاہ برجے گئے اور کھانا کھا کرظہر کی نماز اداکرتے ہوئے مدیند منورہ ت روانہ ہو گئے مگر اس تعارف کی وجہ ہے مفتی صاحب اور دوم ہے احماب کوموقع مل کمیا کہ انہوں نے کھانا کھاتے وقت یا اور کسی وقت بیغرض کر دیا کہ پولیس ایس مقدس اشخاص کی نسبت ایذارسانی کا قصد رکھتی ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چونکہ مسلمانوں كام كز ہے۔ يبال ير ہر ملك كے لوگ فرہبي حيثيت سے آتے رہے ہيں ان پر بيشبہ كرناكسي طرح مناسب نبين چنانچيشام پننج كرجمال يا شائے ايك خاص علم بهيجا كه حرمین شریقین میں دول متحاریہ کی رعایا کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بہاری رعایا کے ساتھ کیا جاتا ہے اس تھم کے آئے کے بعد پولیس کی تمام کاروائیاں بیکار ہوگئیں اوراس کے ہاتھ پیرٹوٹ گئے۔

تركى گورخمنث كى درياولى:

انور پاشانے ہال مدینداورخاد میں حرم نبوی اورعاماء وغیرہ کیلنے پانچ ہزار بویڈ

دیے جو کتفتیم کیے گئے بڑے تماء کو یا نج پانچ یونڈ اور دوسروں کوحسب مرتبہ کم یازیاد ہ جس کی تقسیم ایک جماعت کے ذریعہ سے تھی جس کے رئیں شیخ الحرم صاحب تھے چنانچہ انہوں نے یا نچ پانچ پونٹر ان دونوں ہزرگوں کو ادر پانچ پونٹر کا تب الحروف کو بھیے ۔ حضرت مولا نا مرحوم اورمولا ناخلیل احمرصاحب نے ان کے لینے ہے انکار کیا اور ظاہر کیا کہ ہم متعنیٰ ہیں ہم کوخرورت نہیں گرادھ ہے کہا گیا کہ بدشاہی ہدیدے صدقہ نہیں اس لیے دونوں حضرات نے قبول فرما کر مجر کا تب الحروف کو ویدیے۔ جمال یا شائے اہل تجاز کی حاجت و کمچے کر بارہ ریلوے گاڑیاں گیہوں سے مجری ہوئی مدینه منورہ کے اہالی ( باشندوں ) ترتقسیم کرنے کے لیے بھجوا ئیں گریڈسمتی ہے اس کی تقسیم کا کام شریف حسین کے بیٹے کے سیر د کیا گیا جو کہ ان دنوں بڑے وفا دار اور خیر خواہ ہے ہوئے تھاس لیے اس میں اہل مدینہ کو بہت کم فائدہ ہوا خودان کے لوگوں اورفوج كوزياده فائده موايه

انور یا شانے یا مج بزارگنی مکه معظم بھی وہاں کے لوگوں کے لیے جیجیں جن کو شریف صاحب کی تعلیوں کی نذر ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا ای طرح انور یا شا جہاں جاتے تھے وہاں کے ضعفاء نقراء مساکین پرتشیم فرماتے تھے حالانکہ جنگ کا ز ہانہ تھارعایا کودینا تو در کناران ہے لوٹ تھسوٹ کرچندہ کے نام ہے قرض کے نام ہے بینکڑ وں طریقہ ہے ہرجگہ ہندوستان میں وصول کیا جاتا تھا گرڑ کی گورنمنٹ نقراء کا پیٹ بھرری تھی۔

### مولا نا كى نىبىت افواە:

یمی وہ ملا قات ہے جس کی نسبت اصحاب اغراض نے گورنمنٹ کے کا نول تكب بينيرينيائي كدمولانا توجمال بإشااورانور بإشام طحاوردمرتك تخليه (عيحدگي) میں گفتگو کرتے رہاوران سے عہد نامے اوروٹا کق حاصل کیے مگر افسوں ہے کہ ایسی دروغ گوئی اورافتر ایردازی بر کو تر جرائت کی گی دونول وزیرول کی مدیند منوره میل مدت ا قامت كل ٢٣ محفظ كر ير متى جس مي ان كو بزارول كام در پيش تحيان کے پاس بڑاروں آ دمیوں کا اجماع ہروقت تھا ان کو بات کرنے کی فرصت نبھی شہر كے بڑے بڑے بڑے ماكد (سردار) تو ان كے ياس يُتك نبيس كتے تھے۔ برديس اوروه بھی مولانا مرحوم جیسے زاہد اٹل وُ نیا ہے نفرت کرنے والے کہاں وہاں تک پہنچ سکتے تھے اور پھروٹا کُق اورعبد ناموں کالکھٹا اورمقرر کرنا شروط کا لحاظ کرنا کیے ہوسکتا تھا گر جیبا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ کوخود اس کا جھوٹ ہونا معلوم ہوگیا تھا كيول كد كورنمنث كولوگول في بديمايا كدمولانا مرحوم في وه كاغذات جوانورياشا ے حاصل کیے ہیں ایک صندوق میں اس کے تخوں میں سوراخ کر کے رکھ دیے ہیں اورای صندوق میں اینے خاص خاص کیڑے رکھدیے میں جس کومولوی ہادی حسن صاحب این ہمراہ جددے لائے ہیں اور بمبئی سے اسیاب کے ہمراہ مکان میں بھیج دیا ہے۔ پیچارے مولا نابادی حسن صاحب اس وقت تک نمی تال ہی میں تھے کہ الحَيْم مكان يردورُ كَيْ اوراس صندوق كوتو زُكر تخة تخته بارجه بارجه كرديا كيا مُركجه فه نظلا اس ليے گورنمنٹ کو بھی عالبًا يقين ہو گيا كہ مولانا كى نسبت اكثر نبر بن غلطانو او تھيں۔ مولانا کی مدینه منوره سے روانگی:

اس واقعہ کے بعد بھی مناسب سمجھا گیا کہ اب مک معظمہ کو جو 10 فلہ جائے والا ہے اس کے ساتھ وہاں کا قصد کیا جائے ان وقو ل مدینہ متورہ ٹیل خرچگیا تھی کہ ایک آگ بوٹ ہندوستان سے مختلف سامان خصوصاً چاقول کے کر نکلا ہے اور عشریب جدو مؤتیخے والا سے چونکہ ان چند ماہ ش کینی مفرسے جمادی الزُنْ کی کوئی اس قافلہ میں جاتا اس لیے محق صوری معلوم ہوا کہ اب رصفان شریف کا زبانہ تربیب ہے مکہ معظمہ حق رمضان کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ علاو وازیں مکہ معظمہ حق پہلس کی اس قدرتی مجمی شرقی اور چونکہ ندید معرود کا پولیس کمشنز الیا ہے کہ کی پرخاش رکھے لگا تھا اس لیے اس سے دور حق رہ مضروری معلوم ہوا تجر ہندوستان جانے کے لیے کہ معظمہ ہے ترب اور انتظام کا آسان ہوتا مجی طاہرتھا۔

خلاصہ بدکہ ہاہ تدادی الآئی ہم ساسا بھی بارہ و یہ یا بیر حویں کا قاقد مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اس وقت حضر ترحتہ اللہ علیہ کے ساتھ مولوں عزیز حمل صاحب وحید احمد نیز جناب مولانا مثلل احمد صاحب معدا پی اہلیہ محرّ مداور حادثی مقبول احمد صاحب بقصد مکہ معظمہ ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے مولوی بادی حسن صاحب تقریریا دو ماہ پہلے علی شاہ مختر صاحب ساکن حیدراً بارسند ھدوانہ ہوکر جدد آ بھے تھے کمرا تقاتی سے ان کوئی آئے کبوٹ بھوستان جانے والانہ ملا تھا اس کے دونوں صاحب مکەمفظمەن میں آ گئے تھے بایں خیال کہ جب آ گبوٹ آ جائے گا اس وقت روانہ ہوں گے۔ کیونکہ جدہ کی خبریں مکی مفظمہ میں برا پر پیچتی وہتی تھیں۔

قافله فدكوره جده موتاموا مكه معظمه آيا- آخير جمادي الثانييين پهنجااورقرب باب العره كے ايك مكان كرايد بر لے كر قيام كيا عميا مولا ناظيل احد صاحب مع تعلقین باب ابراہیم کے پاس قاری عبدالحق صاحب کے مکان مرفر وکش ہوئے اس ز مانديس مكه معظمه يش كرى بهت تحى اوحرطا كف كاموسم تو بعجد سردى خوب مناسب تعا بی وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا اور ویگر صحابہ کے مزارات بھی ہیں جن کی زیارت کی غرض ہے اکثر لوگ وہاں جایا کرتے ہیں اہل مکہ تمو ہا گرمیوں میں مکہ معظمہ میں نہیں رہ سکتے طائف ہی میں طلے جاتے میں مولانا نے بھی قصد فرمایا کہ طائف طلے جائیں اور کچھ دن تھبر کرنصف شعبان ہے پہلے مکہ معظمہ کو واپس طلے آئیں گے۔ چانچہ و بمعیت سید امن عاصم صاحب آ مدورفت کا شر کرار کر کے ۲۰رجب ۱۳۳۲ ه کوروانه بوکر۲۳ یا ۲۲۰رجب کوطائف مینچ شهر پناه کے باہرا یک باغ میں فروش ہوئے جس کا انظام سیدصاحب نے پہلے ہے کر رکھا تھا باغ کے بالائی حدمكان مسيدامن عاصم صاحب مع ائي متعلقين تحاور ينح كايك حديق مولا نارحمته الله عليه يتحاس سفر عيس مولا نائح بمراه فقط تمن آ دي تتح يمولوي عزيز كل صاحب وحيداحم كاتب الحروف حسين احمه

#### طائف:

مالف میت برای کا اطلاق بهت برای کا اطلاق بهت برای کا اطلاق بهت برای حصد برای ا جاتا ہے۔جس میں بہت سے تصبات اور دیبات شال بین بیت تطعید زیشن کا بہت اونچائی پر انتی ہے اونٹوں کے راستہ میں تمنی وان میں یہ بن وینچٹے میں کیونکہ چکرزیادہ

### فتصر حجاز:

 مشہور ہوتی تھی کہ گورشٹ برطانہ کی طرف کوئی خطر نیف کے نام آیا ہے کہ فالان تاریخ تک یا قرقم ترکول کو تجازے کا لدوور شہم شریف کل کو (جزکہ پہلٹر نیف تجاز تھا اورشریف مسین موجودہ کا بہنوئی ہے اور اس وقت معرش شیم تھا! اس کو تجاز کا شریف بنا کر تیجیس کے (مدملوم میڈرکل) ملک شیم تھی) جدہ میں بھیشر بھی آگروٹ آئے اور بشرد می تمنی تمنی جارچار اور تھی کم زیادہ تی ہوجاتے تھے اور کھڑے روکر چلے جاتے تھے ندو میکھ توش کرتے تھے شدر کی تھوست۔

بم ال رساله میں ن واقعات کو دکھانانہیں جائتے جو کہاں فتنہ کے زمانہ میں ہوئے۔ کیونکداس کے لیے ہماراارادہ ہے کداگر خدا کومنظور ہوا تومستقل رسالہ لنصيں تے۔ اس مقام برتو فقط حضرت مولا ٹارحمته القد عدید کا سفر نامہ لکھنا ہے۔ ہم کو طائف پہنچ کر پچھ طبیعت سیر ہونے کا موقعہ ہاتھ نہ آیا تھا کہ شتر بان آیا اور کہا کہ اگر حلتے ہوتو شتر حاضر ہے درنہ میں آئے دن کے بعد پھرآ دُن گا مطوف صاحب ادر ہم لو وں کی رائے ہوئی کہ ایک ہفتہ یہاں اور قیام کرلیا جائے اس کے بعد مکم معظمہ ج حاہیے۔ اتفاق وقت نے اس وقت طائف میں میوے بہت کم تھے۔ شہتوت اور خربانیوں وغیرہ کا ابتدائی موسم تھا البستشہدخوب آتا تھ۔ دو جار دن کے بعد مولانا مرحوم نے تقاضافر مایا کد مکم معظمہ کو چلنا جا ہے مگرشتر بان جا چکا تھاا یک وودن کے بعد پھرزیا وہ تقاضا فرمایا ہم نے جب ووسری سواریال تلاش کیس تو معلوم ہوا کہ راستہ بند ہوگیا ہے ہم اُس وقت ای راز کونہ بچھ سکے کہ کیوں اس قد رتقاضا کیا جار ہائے مگر دو ہی تین دن کے بعدمعلوم ہوگیا کہ آئندہ آنے والے واقعات نے خلاف عادت مولانا كوتقاضائ سفر يرمجوركيا بجن كونظر شفى عدمولاتات معلوم كرليا تما مكر جونكه ضبط اوراخفاء کا مادہ بہت زیادہ تھاادھرمقام رضامیں قدم رائخ تھااس لیے چندمرتبہ ظاہری

تقاضا کرنے کے بعد حیب بور ہاور پھرمعلوم ہوا کہ طائف تمایت بخت خطرہ میں بڑ كيا باس ليجولوك بابر باغول مي مقيم بين ان كوشر بناه مي طي جانا ضروري ے۔ چنانچہ ہمارے مطوف سیدا بین عاصم صاحب بمعدائے الل وعیال شہر میں سید على جثى كرمكان برطع كتاور جار يركيمي وبال بى ايك وكروى لوى تمام شمر میں اس وقت عجیب الحل تھی۔ ۹ شعبان روز شنبہ ہم لوگ شہر میں چلے گئے تھے۔ ترکی افسروں کو بھی ہد بات محسوں ہوگئی انہوں نے شہر کی اردگر دحسب تو اعدمور بے بنائے اور جن جن باغوں اور مکانوں کومور چہ کے لیے مناسب جانا ان کو خالی کرالیا۔ گیادهویں شعبان ۱۳۳۴ه کی شب کومی صادق کے قریب چاروں طرف سے شریف کی فوجوں نے چڑھائی کی جوکہ زیر کمان واری عبداللہ بیک کام کررہی تھیں۔ میج صادق کے دقت ہم سب بمعیت حضرت مولا نام حوم صبح کی نماز کے لیے حضرت ابن عماس رضی الله عنه کی محید بیس جارے تھے کہ نا گاہ ایک بندوق کی آ واز سنائی دی پھرتو عاروں طرف سے بندوقیں چلنے لگیں۔ ترکی فوج جس نے چاروں طرف حسب تواعد جنگ موریے بنار کھے تھے یور سے طور سے جواب دیتی رہی اگر چیتر کی فوج کی مقدار تقريباً ايك مِزار سلح سياى كيتى باقى مانده لوك سلح نه تقريم جونك نتظم جماعت تقى اس نے بدوی فوجوں کو بہت زیادہ اور قومی نقصان پہنچایا' بدؤویوں کی مقدار بہت زیادہ بتائی جاتی ہے دوون میلے کدمعظمہ جدہ مینج کدیدمنورہ میں بھی واقعہ چين آچكا تھا چونك شريف في انتظام كيا تھا كدا يك بى دن ش سب جگديدكام موراس جنگ کی وجہ سے جولوگ طائف میں غلہ اور تر کاری میوہ وغیرہ لاتے تصان کا آٹا بند ہوگیا اور یہاں سے باہر کا جاتا بھی بند ہوگیا' ادھر فوجی دکام کورسد کی فکر ہوئی حسب تواعد جنگ انہوں نے تاجروں سے موجود ہفلہ کی نصف مقدار لینی شروع کی جس

نے خوشی سے دیدیااس کی مقدار میں سے نصف لے لیا اور نصف چھوڑ و ما اور لے ہوئے نصف کی قیمت اس وقت کی حساب سے لگا کر اس کورسیدو بدی کہ حکومت ترکی بعداز جنگ بیمقدار تھے کوادا کرے گی۔البتہ جن لوگوں نے چھیایا ان پرشدت کی گئی اورتمام مال تجارت انكاخور دونوش اورضرورت فوجي كي فتم كاليالي مميا فقط بمقداران کے اٹل وعیال کی ضرورت کے ان کوریدیا گیا ادھر تو شہر میں غلہ کی کی اُ دھر آ مد بالکل بندغرضیکداس دجہ سے شہر میں بخت گرانی ہوگئی گھر شریف کے لوگوں نے نہر کو بھی اوپر ے بند کر دیااں وجہ سے یانی کی بخت تکلیف ہوئی۔اگر قشلہ ( فوجی قیام گاہ کا کنوال نه بوتا تونهایت زیاده مشکل کا سامنا بوتا۔ اگر چیشریف کی فوج کشر التعداد بھی تھی اور اس کے ماس نی اور عمدہ انگریزی را تفلیں مجی تھیں اور سامان جنگ نہایت کثرت ہے تفا مگر ہا وجود سی بسیار ان کو کامیا ٹی نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے ہجوم کیائنہ کی کھائی' دن درات برابر گولیاں چلتی رہتی تھیں۔ ترکی فوج ان کے مجمعوں برتو یوں ہے گولے بھی برساتی تھی' نصف رمضان تک یہی حالت رہی اس کے بعد وہمصری فوجیس جو جدہ میں اس کے لیے لینے کے بعدا تاری گئ تھیں اور جنہوں نے مکہ عظمہ کے قلعے اور قشلہ کوتو ہوں کے ذریعہ فتح کیا تھا طائف میں مع تو ہوں کے پنجیں اور طائف کے جاروں طرف سے تو پی سات یا آٹھ نصب کر کے قلعہ اور تشلہ پر گولہ باری کرنے لگیں صبح ہے تقریباً بارہ بے تک یکل ہوتا رہا۔اس کے بعد تو پین تھم جاتی تھیں۔ ترک بھی ان کا جواب دیتے تھے ہی حال عید مبارک تک رباافسوں کرعید کے دن بھی ش نف کے لوگوں نے جنگ کوموتو ف نہ کیا۔

مولاتا كارمضان طا كف ض

چونکه رمضان کامبینه طاکف پس نمبایت بدامنی کی حالت میں واقع ہوا تھا

اس لیے نہ تو دن کو حسب خواہش لوگول کوخوراک کا انتظام کرناممکن ہوتا تھا نہ مساجد یس تر او یچ وغیرو کا انتظام حسب ضرورت بور با تفا\_مبحدا بن عباسٌ و بال کی بردی مبحد الماس من بھي تراوت كالسم أسر كيف عيد بولى تھي اوراس من بھي بہت كم آوى آتے تھے باتی لوگ محلّہ کی محبروں اور اپنے مکانوں میں پڑھتے تھے کیونکہ گولیاں ہر وقت او برے گزرتی رہتی تھیں ۔مولا نانے بھی اوّلاً محداین عمال میں حسب عادت سابقة تراوح يزهني شروع كي محر چونكه راسة وبال كاايما تها جبال يركوليال برابر آتي رئتی تھیں۔اس لیےاس معید میں جاتے وقت خطروضر وررہتا تھااور پھرایک شب میں بدواتعد پیش آیا که نماز مغرب برده کرفارغ موت بی تص ابھی تک نفل وغیره برده ر بے تھے اندھرا ہو چکا تھا کہ بدؤوں نے جوم کیا۔ مجد این عباس کی حصت اور میناروں رہمی ایک بڑا دعمہ ترکی فوجیوں کا تحااور مجد کے قریب جودرواز و تحاویاں پر مور چه می تھا۔غرضیکہ طرفین میں خوب تیز گولی اور گولول کی بارش دیر تک ہوتی رہی۔ خودمبجد میں بھی برابر گولیاں برتی رہیں'جولوگ مبحد میں باتی تنے وہ ایک کونہ میں جدھر گولیوں کے آنے کا مگان نہ تھا بیٹھ گئے اس روز تراوی مجی نہیں ہوئی فقط چند آ دى ـ ـ ـ بوقت نماز عشاء فرض عشاء ايك طرف يڑھ كر جب بچھ سكون ہوا چلے گئے۔اس کے بعد احباب اور خصوصاً سیداین عاصم صاحب نے اصرار کیا کہ آپ مبحدا بن عباسٌ میں تماز کے لیے نہ جایا کریں ورداز و مکان کے قریب جومبحد ہے أس مين بميشه نماز بإجماعت پڑھا كريں۔ چنانچي تمام رمضان اوقات خمسه كي نماز و ہاں پڑھتے تھے اس سال تراوح فقط الم ترکیف سے پڑھی گی اس کے بعد مولا نارحمتہ التدعلية وافل بين بحرك وقت تك مجديش مشغول رہتے تھے مولوي عزيز گل صاحب اور کا تب الحروف بھی ای مجد میں علیحدہ علیحہ ونفلوں وغیرہ میں وقت گز ارتے' چونکہ

گرمیوں کی رات تئی جلاز تورکا وقت ہوجاتا تھا تھر آ کر کچھ محری اپکاتے جوکہ فیٹھے چا نول ہوئے تھے کم چونک شکر و ہاں گئی تیشی اس لے خبد کی ہجائے تھا انہا تھا ایک آنہ والی میں استعمال کرتے تھے اور اکثر تو تشکین چا ول بغیر گوشت پکایا جاتا تھا ایک آنہ والی روفی آئی تھے آئے کی جشکل لیٹی تھی گرد دیک کے تاجروں میں سے صابح ہادوں مرحوم نے تھوڑے چا نول مولانا مرحوم کے لیے ہو یتۂ دلاطب بھیج و سے تھے جو کہ مجدوم تھے مطابق میں بوریکر انی کھاڈائی۔ طابق میں بوریکر انی کھاڈائی۔

طائف سروانكى:

عدے بعد تمام الماشم چیؤکہ بحوک ہے مرنے گئے تھے۔ کام کے پاس جاکر شکامت کی کداب ادارے پاس کھانے کیلئے بچوٹیش رہ گیا ہے۔ ادارے پاس جیٹے جوانات دودھ یا سواری کے سخے کھا ڈالے فلڈ سرختم جو گیا اب ادارے لیے کوئی صورت کیجے بھر سسر مرے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھائی گئے تھے ہے یا رہ بچ تک باب این عمال سے دوائی کے لیے بھرتم کو کا جازت دری گے ہم اپنی حد میں تم کوئی تقسان ٹیس بہتیا تھیں گئے۔ باتی شریف کے آدئی تم کوفتصان مہتیا تھی

الی مل اس طرح انوان کوایک وارم می ان کائل وعیال کے نام کے دیا جاتا تھا۔ کہ دو کہیں آ کر تی تکومت سے جنگ شاکریں گے پھر ان کومج ان کے ضروری اسباب کے باہر نظفے دیا جاتا تھا جب اس طرح سے اوگ نظفے گئے تھ تھر ہم سموں کو پھی مفروری معلوم :واک کنگل چیش چنا چیا \* خوال ۱۳۳۳ اوگو بوقت می ہم بھی باب این عباش سے نظفا اور وہال سے چیل کر پھرتے ہوت ( تیم ) ہم می پنچنے ہید ہو مقام ہے جہال برشریف کا بیٹا عبداللہ بیک جو کہ کما ندار بدؤوں کا تھامقیم تھا اور تمام فوجی حرکات کا بین مرکز تھا بیبی مصری فوج کے خیے بھی تھے چونکہ ہمارے پاس نہ سواري تقى اور نەنقىر دغيرە اور داستە دور تفا ادھ حضرت مولا ئا نمهايت ضعيف تتھے . تين ون تک پہاڑی راستہ کو قطق ( طے ) کرنا آ سان نہ تھا علاو وازیں اسپاہ بھی تھا اس لے وہاں جانا ضرور ہواعبد اللہ بیگ ہے ملاقات ہوئی اعزاز واکرام ہے چیش آیا ایک خیمہ کھڑے کرنے کا حکم کیا ایک دنیہ ذیج کرکے دعوت چیش کی (عرب میں عادت ب كدمعززمهمان كى دعوت مين دنيدذ كح كرنا ضروري ب ) اور پھر انجير وغير و ميوه جات بيهيج اورايك اشرفي نذركي اوركبا كهشب كويبال قيام كروعلي الصباح ( صبح سورے ) تم کوروانہ کردیا جائے گا مگر علی الصباح الزائی پر چلا گیا اس کے لوگوں نے خان پشت شتر کا انظام کردیا کراریجی خود بااورزا دراه (سفرخرچ) بھی اس طرح و ہاں ے روانہ ہوکر ہم دسویں شوال کو مکم معظم علی الصباح بہنچ عمرہ کا حرام تھا افعال عمرہ ادا کرنے کے بعدمعلوم بوا کہ دو تین دن کا عرصہ گز راہے۔ کہ مولا ناخلیل احمرصاحب متعلقین ادر مولوی ہادی حسن صاحب اور جاجی شاہ بخش صاحب جدہ آشریف لے گئے ہیں کیونکہ جدہ میں ہندوستان جانے والا جہاز آنے والا ہاس لیے ہندوستان کا قصد ہے یہاں کے احوال و کمچے کرمول ناصاحب گھبرا گئے ہیں اور پیمعلوم ندتھا کہ طائف . ہے مولا نا مرحوم کب تک آ سکیس کے چونکہ مولا نا مرحوم اور مولا نا خلیل احمد صدحب میں ہمیشہ سے تعلقات نہایت قو کی اور گہرے تھے اس لیے مناسب نہ معلوم ہوا کہ وہ ہندوستان طلے جا کمیں اور ملا قات نہ ہو نیز جدہ میں اور دوسرے کا رو بار بھی تھے۔ ایک یا دوروز مکہ معظمہ میں قیام فرما کرجدہ سب کے سب مینچے وہاں حضرت مولا ناخلیل احمد ص حب رامپورکی رباط میں اوپر کے طبقہ میں فروکش تھے ای کے وسط نی طبقہ میں ہم

سمحول نے بھی قیام کیا چونکہ جہاز کے آنے میں کچھ دیر لگی ای لیے تقریباً پندرہ میں دن و ہاں قیام کرنا پڑا جب جباز آ گیا تو حفزت مولا ناخیل احمرصا حب مع اہلیہ صاحبہ وحاجي مقبول اجمه صاحب ومولوي بإدى حسن صاحب وحاجي شاه بخش صاحب سوار ہو گئے۔ان کو جہاز تک پہنچانے کے لیے حضرت مولا ٹانجی تشریف لے گئے۔

الحاصل اس کے بعد مجر جدہ کے قیام کی کوئی ضرورت نہتھی بہت جلد مکہ معظمہ داپس طے آئے جج کا زمانہ قریب تھا تیاج کی آ مہوری تھی کا تب الحروف پر بعض احباب نے زور دیا کے علم حدیث وغیرہ کی بعض کتابیں درس کے طور برحرم شريف ميں شروع موجانی جائيس چنانجدان کوشروع كراديا اوراوائل ذي الحجه( ذي الحجه کے شروع ) میں مولو می مسعودا حمد صاحب بھانچہ دا، دخور دحفرت مولا نام حوم اور مولوی ولی احمد صاحب مدرس حسن بورضلع مراد آیا واور دیگر تجاج تشریف لائے ان کی زبانی معلوم ہوا کہ گورنمنٹ کی نگامیں حفرت مولانا پر نہایت مخت پڑ رہی ہیں۔ گورنمنٹ تک اس قدرافوایس بہنیائی گئی ہیں کدمولا نامرحوم کا بہت خت برظنی کے ساتھ انتظار کیاجار ہاہے۔ ہرآ گ بوٹ کی تفتش بہت زیادہ کی جاتی ہے آ گبوٹ کے پہنچتے ہی پولیس کشنراور متعدد عبدہ دارآ مجوث برآتے ہیں اور مولا ناکی نسبت ہر تخص ے بوجھے اور تحقیق کرتے ہیں۔ یہ جھی معلوم ہوا کہ جناب مولا ناخلیل احمرصاحب بھی بچر د (اکیلے) پہنچنے کے مع ہمراہیوں کے زیر حرات لے گئے اور سیدھے نٹی تال بھیج دیے گئے جاتی شاہ بخش صاحب اگر چہ ہمراہیوں میں نہ تھے گر حیدر آباد پنج كروه بھى زير حراست لے ليے گئے اس ليے مولا نام حوم نے يہ تصد ضرور فرمايا كه جو کچھ ہوا بھی بندوستان چلنے کا قصد مناسب نہیں ج کے اداکر نے کا تو بہلے بی سے قصد تھااور پیضروری مٹیال تھا کہ جب ایام حج سریرآ گئے میں ایس مبارک نعت کوچھوڑ كر جا ناكسي طرح مناسب نهين مكر بال أكريه معلوم بوجاتا كه گورنمنث كومولا نا مرحوم

ے کوئی خاص برخاش اور برظنی نہیں ہے قائباج کرتے ہی مولانا مرحوم ہندوستان کو ضرور دوانه ہوجاتے۔

الم مح آ ہتدآ ہتداورتمام امور حج ہے بحد الله فراغت كالمدحاصل موكى اس زمانہ میں یہ بات بھی خاص طور سے وقوع میں آئی ہے کہ جناب کیم عبدالرزاق صاحب نے بذریعیہ مولوی معود احمد صاحب ایک ہزار رویبیہ مولانا مرحوم کے پاس اخراجات تجاز کے لیے روانہ فرمایا کیونکہ اس مدت میں جوروپیہ مولانا کے پاس تھاوہ تقريباً خرج بهو چکا تھااور ہا تی مائدہ کچھزیازہ مقدار نہتھی۔

#### مولوي مسعودا حرصاحب يرشيه

گر چونکه مولوی مسعود احمد کی روانگی یکبار گی بلاشېرت بهوئی علی بذالقیاس ان کا جمینی پینینا بھی جہاز کی روا تھی کے وقت ہوا جس کا اسلی سب غالباً یہ تھا کہ تھیم صاحب موصوف کو بیخیال غالبًا اخیر میں ہوا۔ وہ ان رو بول کوتا جروں کے ذریعہ بھی بھیج سکتے تھے گرساتھ ہی شایدال گمان پر کدا گرمولودی مسعودا تھ صاحب جا کیں گے تو گھر کے سب لوگوں کے احوال بیان کردیں گے اور مولانا کو اسے جملہ اقارب کی طرف ہے مطمئن کرویں گے۔ان کے داسطے ہے بھیجنا ضروری سمجھ اوران ہے اس ونت کہا جب کہ جہاز کی روا نگی سریر آئینی تھی۔ بمبئی تاردے کر کمٹ وغیرہ کا انظام کردیا غرضیکہ ان کی اور آ گبوٹ کی روانگی کے بعد گوزنمشٹ کوخر پینی اس نے گورنمنٹ کوشید دلایا گیا کہ اس طرح روانہ ہونا خالی ازعت ( کسی ویہ ہے خالی ) نبیس ہوسکتا ضرورکو کی چیز ان کے ہمراہ بے چنانجہ جس وقت آ گبوث عدن بہنجا پولیس ان ک تفیش کے لیے سر برآ و حکی گروہاں کیا تھا تمام اسباب تفیش کیا۔ ہر چیز کودیکھ

سقرنامه اسير مالنا

کوئی مشتبہ چنے ہاتھ مند آئی آئر کھا داینا منہ ہے کرچھوڑ دیا گراس پرسی گورشٹ کو باورند برار ایک شخص می آئی ڈی کا المیکٹر سمی بہاؤ الدین جدہ جمیعیا گیا جو کہ بعدہ فاہر ہے تخافظ تجائے کے جمہدہ پر تعینات کیا گیا تھا اور شائرہ دوم کی گلس فرکرت کی گلیش کی خرش ہے دہاں مامورتھا ای زمانہ شمی الک سورت درا ندیر ہے بیش احراب اور تلا لمدہ نشار تھا۔ تج کرنے کے بعد مولودی مسعود اجمد صاحب اور طوباً تجاج والی ہوگئے کیونکسد پر مشودہ کا راستدال سال بند تھا مولوی مسعود اتھ صاحب جب جہاز بر سوار کیونکسد پر مشودہ کی خات نے ان کی تلائی آ گیدٹ پر کی کمرکوئی مشتبہ چیز برآ مدند ہوئی کمر بھر تھی جبی ڈیر جراست کے لیے گئے اور گھران کو آلد آباد جش جس پہنچایا گیا اور اس قدر تی گئی کہ بتیا رہے نے چھوٹی کچھوٹی باغیں بنا کر جان چھوڑ ائی۔

## خان بهاورمبارك على:

کی بھلائیاں ذکر کی گئی ہوں چنانچہ ایہا ایک محضر (قاضی کی طرف سے عرضی نامه ) تیار کیا گیا اور وہاں کے ان علماء ہے جن کو در بارشر افت میں وخل تھا اور صاحب عزت وثوكت شاركي جاتے تھاس يروستف ورمبركرايا كيا۔ بہتوں نے خوشى سے اور بہتوں نے خوف سے دستخط اور مبر کر دیا۔ خان بہادر موصوف کے پاس جب ریمحضر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ان علماء کو کوئی ہندوستان میں نہیں جانیا کون تقید بق کرے گا مناسب ہوگا كەحضرت مولانامحمودحسن صاحب جوكەملاء بهندمين ايك مشہوراورمسلم مخص ہیں ان کے اور دیگرعلاء ہند کے دیتخط اور مہر بیوں ( نہ معلوم بیای واسطے و ماں بھیج گئے تھے کداس ذریعہ ہے مولا نامرحوم کووہاں ہے پکڑا جائے یا پیرتضیہ ا تفاقیہ تھ' الحاصل اس مضمون کو وہاں کے شنخ الاسلام مفتی عبد انتد سراج جو کہ زمانہ حکومت ترکیبہ میں مفتی احناف تھے اور اب انقلاب کے بعد عہدہ شخ الاسلامی اور و کالت شرافت پر مامور ہو گئے تھے۔ بذر لع نقیب العلماء مولانا کے پاس بھیجا اواخر محرم الحرام الساھ میں عصر کے بعد و واس محضر کو لے کر مکان پر آیا اس زمانہ میں اہالی ( باشندگان ) میں ے جولوگ مہاجرین ہنداورعلم دوست تھے انہوں نے ظہر کے بعد مولانا مرحوم ہے بخاری شریف کوشر درع کرر کھ تھا مکان ا قامت ہی پر درس دیا کرتے تھے جب وہ کا غذ أياتو يُونك الكير في تحق أمن علماء مكة المكرم المدرسين بالحرم الشسويف السمكي" ليني يتحرير كمد كرمدكان ماءكي طرف ، بوكروم شرنف کی میں مڑھاتے ہیں اس لیے ان سے کہا گیا کداولاً ای سرخی کی وجہ سے کوئی انتحقا ونهيس اور شرم كي يعني معجد الحرام مين مولانا ني بهي مدريس كي نانيا -اس مين تو مترک کی مطلقا تکفیر کی گئی ہے اور دربارہ اس کے جو کچھا حتیاط اور بخت احکام میں آ ب کومعلوم ہے ثالثاً اس میں وجہ تحفیر سلطان عبد الحمید خان کا تحت ہے اتار دینا لکھا

گیا ہے حالانکد کی فقیہ نے اس کو موجبات کفریش ہے آر اوٹیس و یا رابط اس جس خلافت سلاطین آل عثمان کا انکار کیا گیاہے حالانکہ یہ امر نخالف نصوص شرعیہ ہے حاسماً اس جس اس انتظاب اور ترکت کو شخش و کھایا گیاہے اور یہ بھی شرعانہا ہے تیجہ واقع ہوا

۔۔
جونکہ کاتب اگروف کی نتیب العلماء ہے کیے پہلے معرفت تھی اس لیے
جونکہ کاتب اگروف کی نتیب العلماء ہے کیے پہلے معرفت تھی اس لیے
مولانا نے اس پر دسخط اور مہر ہے اس وجہ ہے انکا کر دیا گداس کا عنوان الم کساور
مدر میں کے ساتھ خصوص ہے ش آ قاتی خطی ،ور یہ کہا گیا گیا گیا گیا کہ اور کے بھو کو کئی
مدر میں کے ساتھ خصوص ہے ش آ قاتی خطی ،ور یہا گیا کہا تھی دو سری وجہوں کو ان پر
مگام نہ کرنا اگر گچر انہوں نے امراد کیا جب ان وجہوں کو چش کیا گیا ہے ان کا خواص وقت
والمی ہو گئے اور کہا جو انسان کا خوات کے جو پا تھا جو لگ
طرح بیان مجبود نے گا جو انتیا کہ اگر جمارے بات کا ورکس کے دو کر ورکس کے اور کس
طرح بیان مجبود نا کم رحوم کے دو کرتے می تمام شریم شرعی شہر رہوگیا کہ
طرح بیان مجبود نا کم رحوم کے دو کرتے می تمام شریم شرعی شور رہوگیا کہ

وہ باست کی چار مقد رہتے ہے اور درویا ہے وہ حروق و باست اوی ۔ اورائی طرح آل الاسلام صاحب کو تجہد ہوا انہوں نے عمارت سابقہ بالکل بدل ڈائی پھڑتیں بھیجا جو عمارت وصری مرتبہ بنائی گئی تھی آل پر پہلے عہوء سے فقط و متخط کے کر احبار 'القبلہ'' میں بھی چھاپ دیا گیا اورای کو خان بہادر مہارک علی خان نے کردوانہ جو گئے خیر خواہوں نے مولانا مرقوم سے کہا کہیں تمریف آپ کو کئی اذیت ( کلیف) نہ پڑچا ہے مولانا مرقوم نے فرایا کہ چرکیا کی جائے شدینی ششیت سے آل مجموع کو دوستون کی طرح درست ندقها آئندہ جو بچھ تقدیرالی میں ہوگا جھلیں گے۔

موادنا کو پہلے ہے جی بار باید خیال آیا تھا کہ معظمہ شی ہما را قیا مرکزا کی طرح مناسب نیس کیکھ شرف ہے اصاط حکومت میں رہنا خالی از خطرہ فیس کیکھ کہ شرف کے اصاط حکومت میں رہنا خالی از خطرہ فیس کیکھ کہ گرزمنٹ آگر ہے ہے اور مشرف سے اور مشرف سے اور مشرف سے از مداتھا میں گوزمنٹ سے از مداتھا دے کہ گرفتہ میں کہ امید کی جوئی چاہیے کم اگر فقط مواد نا صاحب کی افرات ہوا کی تا ور بہت ساف اس سے کے اس میں میں اس سے تکامی میں خطرہ درت تھی جن کے انتظام میں بردا کھڑا کی اور بہت ساکھڑا کی اور امیت سی بردا کھڑا کی اور امیت سی بردا کھڑا کی اور امیت سی بردا کھڑا کی اور امیت شی بردا کھڑا کی اور امیت شیر بردا کے اس میں امیت کی کھڑا کی اور امیت شیر بردا کھڑا کی اور امیت شیر بردا کی اور امیت شیر کی کھڑا کی اور امیت شیر بردا کے اس میں امیت کی اور امیت شیر امیت کی کھڑا کی اور امیت شیر کھڑا کی اور امیت شیر کھڑا کی اور امیت شیر کی کھڑا کی اور امیت شیر کھڑا کی اور امیت شیر کھڑا کی کھ

عَيْمُ نَفِرتُ مِينَ صاحبُ كَاذِكَرَ:

ایام نج بینی تکسیرت سین صاحب ما کن کورہ جہاں آ باوشلی تخور میں او مخ اسینے کچو لی زاد بھائی جہاب مولولی سید بائم صاحب کا پندر کی عدل اور رپورٹ سوڈال ہو تے ہوئے تشریف لائے تقدیم صاحب موصوف نے دالچ بند بیٹ مجم صدیت و تیرہ ویڑھا تھا بیہاں بی ان کی دستار بندری ہوئی تھی مولانا مرحوم سے بیٹ بھی تنے اور مولانا سے ان کونہایت زیادہ تعلق تھی طبیعت نہایت زیادہ ہوشکی اور خدا پرسٹ تھی احوال صفرہ کی کھٹی اور عالم اسلام کے تعلق ( زوال) ہندہ سان کی خالی نے ان کونٹ بیچید گیوں میں ڈال رکھا تھا ان وٹن سیدوٹوں حضرات مشکل اخیرہ بوت ہوئے کچ کونٹر بیف لائے والی مشکل سید بائم صاحب سے واقف تھا اور ان کے دادامولانا عبدالحق صاحب کے کانپوری مرحوم کے معتقدین میں سے بتھے انہوں نے تی انتظام دان دونوں حضرات کے سؤرکا کر دیا تھا اور بذرائید برائم پورٹ سودان تک اور وہاں ہے جدہ کا فکٹ بھی دلوادیا تھا چیکہ کیمیم اھرت سین صاحب طب بو: ٹی ہے واقف تھے اور ان کے ساتھ جُرب دوائمیں موجودہ تھیں انہوں نے صائم منکل کی دوائمی ایک مدت تک کی تھی اور بظاہروہ ای ترش ہے منگل پہنچ تھے چھرانہوں نے قصد تجاز کا کردیا۔

خلاصه کلام به که مید دونو ل حضرات بھی ابتداء ذی الحجه یا اواخر ذیقعدیس مکه معظمه بين ينبيح عبدالقا درسكندران كالمطوف تحاج ونكدان دنول وه خودموجود نهقهااس کے بیٹے اورنو کروغیر وموجود تھانہوں نے پوری طرح خدمت اور خبر کیری ان دونوں حضرات کی رکھی اس زماند ش مکم معظمہ ش کوئی ترکی ٹو پی کا استعمال کرنے والا سوائے ان دونون کے شاقاس لیے عام طور پرلوگول کی نظرین ان دنوں پر بڑتی تھیں تج سے فارغ ہونے کے بعدسید ہاشم صاحب ہندوستان واپس علے گئے اور مکیم صاحب موصوف و ہاں اس بنا پر تھم رکئے کہ شایہ انہیں چند دنوں میں مدینة منورہ کا راستہ کھل حائے تو مدینه منوره کی زیارت ہے مشرف ہونا نصیب ہواور جونکہ حضرت مولا نُا کا بھی خیال مدینه منورہ کے جانے کا ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے اس مکان میں آ جانا اور قيام كرنا مناسب مجماجهال برحفزت مولانا مقيم تقي سيد باثم صاحب كاجهاز جب عدن بہنچا وہاں برامبر مكل نے جوروب ان كے لئے يملے وعدہ كے طور سے تياركر رکھے تھے بذر بیدایے وکل کے پیش کے کیونکہ جیسا کہ میں پہلے کہد چکا ہوں اولائو امیر ندکوران کے دادا کا معتقد تھا اس کو بھی حید آباد سے تعلق ہے اور ان کے دادا صاحب بھی وہاں کے معتقد علیہ لوگوں سے تھے ثانیا سیمی سادات علو بیر(علوی فاندان) میں سے بیں جن کا حصر موت میں قیام اور مرکز ہے اور امیر فدكور ان سادات كالبميشے عادم اور معتقد رہا ہے ثالثاً بیدونوں وہاں اس کے یاس بطور مہمانی گئے تھے اس کے لیے اداہ فدمت وغزراتہ ضرور تعاراجا تکیم صاحب ہے اس نے مفیدادر مربی ان تھی جن کو وہ ہزاروں کے خرج بھی بنائی تھیں جن کو وہ ہزاروں کے خرج بھی بنیں پاسکا تعاان دجوہ ہاس نے ان کے لیے اپنے دکیل کے پاس کچھ نقلہ خرج بھی ہنیں پاپٹے تو کو رشد واقعیت ممایقد اس سے لمح اس نے وہ فقد جن کیا ہجھے تو کہ مورشن نے ان کو زیر تراسد (قید بھی) کے لیا اور جو پھی نقد ان کے پاس تحاوی خراش نے لیا سے ایم کائل اور تب ساز کرکا کیا ہو جہت تو اس کے ایک کے ساز گئے کہ کہ اس سے ایم کائل میں دوراز تک آلہ آباداور تجے دکی شیل میں دوراز تک آلہ آباداور تجے دلیا تھا تھی میں طا



## واقعداسارت مكهمعظمه

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس فتوے کے واقعہ کے بعد ہم کوعمو یا اور مولانا کوخصوصا اس کا خیال تھا کہ معظمہ سے باہر چلا جانا اورخصوصاً شریف کی قلم دیے میرون ہوجا نانہایت ضروری ہے مگر اسباب اور ہمراہیوں کے تعدد کی وجہ سے اشکال تھا حفرتُ كا نقاضا بهي شديدتها بهت كچه انظام كيا جس كي يجه صورت بهوَّيٰ تقي عالبًا اگر و ویار پوم کی تا خیر ہوجاتی تو ہم روانہ ہو چکے ہوتے گر تقدیر کا لکھا ہوا ہوکر رہتا ہے شریف صاحب جدہ گئے اور وہاں کرنیل وکن معتمد برطانیہ سے خدا جانے کیا گفت وشندہوئی کہ شیخ الاسلام کے نام حکم آیا مولانا اوران کے جملہ ہمراہیوں اور حکیم اور حکیم نفرت حسين صاحب اورسيد باثم صاحب كوزير تراست يهال بهيج ووكرسيد صاحب كي نسبت کہا گیا کہ وہ روانہ ہو گئے سیدا ٹین عاصم صاحب کواس کی خبر رات کو ہی ہوگئی تقی مرانہوں نے ہم کو چھنیں بتایا صبح کوشنے المطوفین احمد بحی مولا ناکے یاس مکان پر پہنچا اس وقت حضرت مولا تا کے باس مولوی عزیز گل صاحب اور دوسرے رفقاتھ کا تب الحروف نه تفااس نے کہا کہ تمہاری گورنمنٹ جس کی تم رعایا ہوتم کوطلب کرتی ہے اس لیے جھے کوشریف کی طرف سے تھم ہوا ہے کہ تم کوراحت کے ساتھ دوانہ کردول جس سواری کی اور جتنی سوار یوں کی ضرورت ہوہم کو بتلا دوتا کہان کا انتظام کر دس مولوی عزيز كل صاحب عاس كى كجوزياده گفتگو بوئى جس كا خلاصه بيتحا كه بم يهال كى كافر كورنمنث كونبين بيجانة جم حرم خداوندي ش امان ليے ہوئے ہيں۔ أكرشريف

شخ الاسلام ك تفتكو

 ے نافر مانی کرتے ہو میں نے کہا کہ ہم آوید چاہے ہیں کہ آپ ہم کوکل تک کی اجازت دیدی کل کوشریف صاحب خود آجائیں کے ہم ان سے پچھ عض کرلیں وہ اگرراضی نہوے تو ہم انتثال تھم (تھم پوراکرنے) کے لیے تیار میں کہا کہ بینا فرمانی نہیں؟ میں نے کہا کہ بیاستر حام (رحم طلب کرنا) ہے اور استر حام با دشاہ اور وزیرے سبول ہے ہوسکتا ہے تب ذراؤ ھیلا ہوکر کہنے لگا کہ مولانا ساس مجالس منعقد کرتے ين من نے كما كرة بكونلط خريجياني كى بمكان يرمولانا بخارى شريف يرحات ہیں اس کے پڑھنے اور سننے کے واسطے لوگ جمع ہوجاتے ہیں کوئی سای مجلس منعقد نہیں کی جاتی اس نے کہا کہ اس میں پہلے یا بعد کوئی ہا ی تذکر ہمیں ہوتا؟ میں نے کہا ہاں جھی بعد درس کے بعض باتوں کا جوا خباروں میں یبال آتی میں تذکرہ ہوتا ہے کہ جن كاتعلق آب ك داخلي احكام ونظام كوئي نبيس فقط خارجي امور تعلق رُهي میں۔ کہا کہ ولا نابعد مغرب مجد الحرام میں بھی سائی مجلس منعقد کرتے ہیں میں نے کہا یہ بھی غیر واقعی (جھوٹی) خبر ہے مغرب کے بعد مولا ٹا نوافل دیر تک پڑھتے رہے ہیں اس کے بعد ہم فقظ چند خدام مولانا کے باس حاضر ہوجائے ہیں وہال کو کی مجلس نہیں ہوتی ادر ندامور سیاست ہے کوئی تعلق ہوتا ہے اس نے کہا تو نے حافظ عبد الجیار صاحب وہلوی کی دوکان پر بیا کہا کہ بہاں پرسب چیزیں اور احکام انگریزی ہوگئے میں میں نے کہا کہ یں نے سب چیزوں اورسب احکام کنیس کہ بلکدایک کتاب کی جلد بائدھ کرایک صاحب لائے تھے ان سے حاضر بن میں ہے ایک تخف نے کہا کہ افسوی کداب سب چزیں افر فی (انگریزی) پند ہونے لکیں میر ااشار داور طبع کلام لد كسوادوس اكوئى امرند تفايس في كهاك برخرى آب تصديق كوكرفر ما ليت بي اس نے کہا کہ ہمارے یاس خبرلانے والے یمی لوگ ہوتے ہی فرشتے تولانے سے



رہے۔ الفرض افرم افرم سال نے اسکے دن اجازت دے دی کھ کل کوتشریف لے جائے گا تو فودان سے گفتگور کیا تا ہم خوجی خوجی کھر چلنا سے اور سارا اقعہ حضرت رحمتہ التدعایدے تمام راستہ بیان کرتے رہے خیال مید می ہوتا تھا کہ شب کو کی طرف نگل چلیں تا کہ ان کے دست برد سے بچے رہیں۔

مات <sup>شخ</sup> الهند



## مصالحت كى كوشش

مرحا فظ عيد الجارصاحب و بلوى في كشش مدى كدشخ الاسلام كى مولانا ے صفائی ہوجائے تو بہتر ہے وہ شریف ہے بھی کہد لے گاس لیے لوگوں کو درمیان میں ڈال کر پچھ تفتگواور مجھ کو بال کرکہا کہ اگر تو اس پر راضی ہو کہ بیٹے الاسلام کے ہاتھ چوم كرمعاني طلب كر لے توبيرب قصد رفع وقع موجائے ميں نے كہا كه مولانا كى راحت کے لیے شخ الاسلام کے ہاتھ تو ور کنار میں بیر چو سے کے لیے بھی تیار ہوں انبوں نے فرمایا کہ تو مغرب کے بعد ہارے مکان برآ جانا ہم تھ سے سملے شخ الاسلام كے يهال جائي م اور مجرجس وقت جهارا آ دى تيرے پاس آ و اسال وتت تو اس کے ساتھ چلے آ ٹا الغرض ایسا ہی کیا گیا مغرب عشاء کے درمیان میں وہ حضرات مجتمع ہور علی مالکی (مفتی مالکیہ ) کے مکان پر گئے شیخ الاسلام شام کو بعجہ اپنی سرال ہونے کے بیٹھا کرتا تھاتھوڑی وہرے بعدمیرے پاس آ دی آیا جس وہاں پہنچا شَخ الاسلام کے ہاتھ جو ہے معافی طلب کر کے ایک طرف کو پیٹھ گیااس نے جواب دیا کہ خواہ ہم نے ترکوں سے لڑنے میں منطعی کی یاصواب ( ٹھک ) کیا مگراب جب کہ لرائی تھن گی اور ہم اس میدان میں اتر آئے میں توجب تک کہ ہماری عور تیں اور بیج باقی ہیں ہماڑیں گے میں نے اس کا کوئی جوائیمیں دیاتھوڑی دیر بیٹھ کر قہوہ لی کر میں چلا آیا اب جمله احباب کوبھی اور ہم کوبھی اطمینان ہوگیا کہ قصہ رفع ہوگیا کوئی ضرورت نہیں کہ جلدی کرکے بیال سے سفر کیا جاوے اگلے روز جب شریف صاحب کم منظمہ میں تین قید خانے ہیں ایک متمدن اور دو فیم حمدن قید خانہ و ہمید یہ
میں ہے، حمی میں آد وی مکان ہے باہر تین جاسکا ہے اس کا لیا اس و فیرود کی رہتا ہے اس
ہے کوئی کا مہمی تین ایا جا تا اس ہے واقت چاہے کر اس کتا ہے اور گوری کا کھا تا ان کے
گھر دوں ہے آتا ہے اور فیم حمدن قید خانے شریف کے مکان کے پاس میں ایک قویہ
خانہ ہے، حمی میں بہت می میز جیوں ہے آر تا ہوتا ہے اس میں دوشی یا لیکن تیں دون
میں بیڑ وال دیے جاتے ہیں جن کی دجہے آدئی جال کچر تی کی بیٹر فوال دیے جاتے ہیں جن کی دجہے آدئی جالے گئی میں سکتا اس اند جیرے
میں بیڑ وال دیے جاتے ہیں جن کی دجہے آدئی جال کچر تی گھی کھی میک سکتا اس اند جیرے
مذاب دوئر نے کمونے ہیں کا تب الحروث کواس متعدن قید خانہ جید یہ ہیں رکھا گیا
مذاب دوئر نے کمونے ہیں کا تب الحروث کو اس متعدن قید خانہ جید یہ ہیں رکھا گیا
در شام اور شیخ کو کھانا سیدائین عاصم جات سے مطوف نے بیجا)

اس کے بعد پولیس نے موانا کو طاق کیا چونکہ مکان پر موجود نہ تھے اس کئے موان کو جزیر گل صاحب اور تکیم فعرت حسین صاحب کو کہڑا اور کہا کہ جہال سے ممکن ہو موانا کا فوحوظ کر لا کا تاہی ہے ہے کہ نہست دریافت فر مہاؤ سے جراب ملاک و وقو قیر خاند ہی ہیں ان دنوس خدام نے موانا کی انگلی بیان کی باد جود حق تقاشے اور دھی موجہ کے ان خدام نے کچہ بید ٹیس و باللا تحرید و فوں اس مکان عمی حضرت کی آ عد تک مقید رکھ گئے

### دیلی کے تا جرول کی ہدردی:

ویلی و فیرو کے بڑے بڑے تا جروں کی ایک جماعت شریف کے بیال پیٹی اور
کہا کہا کہ ہم آپ کی خدمت عمی استر حام (رم طلب کرنے) کے لیے حاضر ہوئے ہیں اگر
مولا نا اور ان کے رفقاء سے کوئی تصور موا اور آپ خود وال کوئی ٹی گلٹ عمی سرا او ہی فیر سلم
مولا نا اور ان کے رفقاء سے کوئی تصور موا اور آپ خود وال کی ٹی کی گلٹ عمی سرا اور ہی فیر سلم
کر تھومت کے زمانہ عمی جب کرتے ہیں اور حرص خدا وہ دی کے کوئی گا کے بیری آپ کویا وہ کا
فیر سلموں کو ویا جا چاہی آپ تو و ما گئے ہوئے ہے اور ان کوچور و یا قبائی ارس آب آپ کویا وہ کا
مستعقل میں اب فی امری امیر ہی آپ ہے ہے بہت ذیا وہ والبت بیں اس نے جواب و یہ
مستعمل میں اب قبائی امیری ہی تا ہے ہے بہت ذیا وہ والبت بیں اس نے جواب و یہ
مستعمل میں اب فی کرتے ہی تھور کی ہی جواب و یہ
مستعمل میں اس وقت کوئی رعایت جیس کر سے زم حقیق ہی تھور کی کہ می فرور کی ہے ہم
کی طرح اس وقت کوئی رعایت جیس کر سے زم حقیق تھی تھی ہے کہ کوئی بات نہ تی گئی جب شام
کی طرح اس وقت کوئی رعایت جیس کر سے زم خود کی گئی گئی کوئی بات نہ تی تی جب شام
کا وقت ہوئی اور مولا نا با جوز تحتیش گیر ہاتھ نہ گئی تھی گئی ہے کوئی کی کوئی ہات نہ تی تی جب شام
کا وقت ہوئی اور مولا نا با جوز تحتیش گیر ہاتھ نہ گئی تھی تھی گؤ تھی گئی ہوئی گئی کوئی کے کہ مولا نا آپ ہاتھ
میکھی آ ہے خداجائے کہاں ہیں۔

شریف نے تھم کیا کہ اگر عشا ہتک مولانا آ موجود نہ دیا تو دوفوں ساتھوں کو
گولت عاد دوادر مطوف کے مورکوٹ ناگا دار مطوف تھے میں اواس تجر کی جدے مطوف
صاحب کونیا نے پہنائی ہوئی اور مولانا کو کئی تجر پھنی مولانا نے فریدا کہ میں کی طرح کوارا
میں کرتا کر میرکی جدے کی کو کُولُ آنا آراز 'تکلیف ) پیٹھایا جائے جو کچھ ہوگا تھی اسے عمر پر
تجمیل کا اور نظنے کے لیے تیار دوئے انہاب نے کہ کہ چھا تھا اور کے کہاں میں نظنے تا کہ
لوگوں کو خیال ہوجو نے کہ میاں تھے می ٹیس چہنا نچا اترام کے لہاں میں مولانا مکان پر آگئے
ای وقت اوزے و خیار عاضر کئے گئے اور چارواں آ دی تقریما عشائی تھے اور ادب ب سے
دواونوں پر روانہ کروئے گئے مولانا روانگی کے وقت نہاہے مطائین تھے اور ادب ب

منٹی تھوسیں صاحب فیش آبادی چوکدا کنٹر بیار پاکرے تھاں کے ہم نے ان وکیلیدہ وکردیا تھا اور کہردیا تھا کہ اگر کوئی تھے ہے بیا چھے آباد بینا کہ میں فقط خدمت وغیرہ کی فرخس سے بیمال آتا تھا۔ میں رفقاء میں نے ٹیس بول گران سے کس نے قوش بھی نہ کیا۔ موانا کے مماقعہ چندسیانی بندوق کئے ہوئے تھا تھ کے کئے مماقعہ تھے جونوب بہ نوب ہرمقام پر بدلتے دیتے تے بیسترموانا مرحوم کا مکد عظمہ سے ۲۳ مفر شب بیک شنبہ ۱۳۲۵ء کو بودا ورشید کی کام معافر کو بدو ہتے۔

جھے کو ( کا تب السطور کو ) تید ہائٹ کی کی حالت جھے تک معلوم نہ ہوئی۔ میٹ کو جب امہاب ملنے آئٹ ب سب کیفیت معلوم ہوئی تھوڑی ویر کے بعد سریرا مام سے بھائج زاد سے سریاح چھٹوی آئے اور کہا کہ سیرصاحب نے تیر سے چھوڑا نے کے لئے بہت کوشش کی تمریخ کد ٹریف بہت نفاء ہے اس کے کم اذکم آئے دور ون تک تھا کو قید خاند ہی رہنا پڑے کا بھی نے کہا کہ چیخکہ شل حدیث نورہ ہے فقط مولانا کی فدرت کے سکا ہوں اس کئے مجھ کو خدمت میں رہنا ضروری ہے اگر جدہ سے مولا تا ہندوستان تشریف لے گئے ۔ تواہے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ وہاں مجھ سے انکی اعلیٰ خدام موجوو ہیں۔ ا دراً گرکن دوسری جگدان کو بھیجا گیا تو میراساتھ رہنا ضروری ہے اس لئے جس طرح ممکن ہو جھے کومولانا کے یاس مجمواد یکئے انہوں نے کہا کہ رید بات تو آسان سے ہم ابھی شخ الاسلام ے جاکر کے ویتے ہیں۔ کہ ماہ فساد میں ہے بعض کا باتی رکھنا اور بعض کا اخراج کرنا منا سبنیں اس لئے اس کو بھی وہاں بھیج دو۔ عالیّا وہ ای وقت تجھ کو بھی وہاں بھیج دیں مے میں نے کہا کہ بال الیابي سيح تجرز معلوم ان سے کیا باتس ہو کی ظہر کے بعد قریب عصر کے معلوم ہوا کہ ججھ کو جدہ جانے کا حکم ہوا ہے میں نے مکان پر پولیس کے ساتھ هِ كَرَا پِنَاصْرُورِي سِمَانِ سِاتْهِ لِيَا اورِ بِاتْي مِنْدُهِ جِس قَدْرَاسِبابِ حَفْرت مُولا نَا اور رفقا و كاتما اس کوبھی نشظم کرے حافظ عبدالجیارصاحب کے سپر دکیا کہ آپ اس تمام اسباب کو خجروں پر مطوف صاحب کے وکیل کے باس بھجوادیں۔الغرض مولانا کی روائل کے بعدا گلے دن نچروں پر جھ کوزیر حراست روانہ کر دیا گیا۔ چونکہ اونٹ جدہ اور مکہ کے درمیان دو دن لگا <del>تا</del> ہے اور فچرایک بی شب میں پنچا ہے اس لئے حضرت مولا ، رحمة الله عليه كے پننچ ك تقریاؤیزھ یا دو گھنٹ کے بعد میں پینچ گیا جدہ کے قید خانے کے دروازے پرایک کمراتھا۔ وہاں پرمولانا مع اپنے رفقاء کے فروکش تھے وہاں ہی میں پہنچادیا گیا۔مولانا کومیری طرف ے بہت فکر تھا۔ حاضر ہوجائے پر طمینان ہوا۔

#### مولا نارحمته الله عليه كاخواب:

بیان فر مو کدیس نے رات کوخواب ش دیکھا کہ جناب مرور کا کتا ہ آق ئے نامدار هفرت رمول مقبول ملی القد طلبہ و آله و ملم کا جناز و سے اور بم سب لئے جارہ ہم میں اور ش میں بیسجور دابنوں کہ آ ہے کہ جنور تحقیقی و فیرہ رسیا امور کا شی مشتلفل جوں اور کچراہے: دل ہی دل میں سویق رہا ہوں کہ آنخضرت ملی الشعلیہ وآلہ وسلم کی جینز وکھین ہم کس طور ح سے پورے طور پر ادا کرئیس کے بھر دیکھ میں نے کہ جنازہ ایک مگر دکھا گیا اور حضرت حاتی المداد الله حساسب قدس الندسرہ العزیز اس کے سامنے دوزانو مراقب پیشے ہوئے بیں۔ اور میں چاردوں طرف اردگر و تجییز وکھین عشل وغیرہ کا انتظام کرنا چھر رہا ہول تعییر چنکے خاج کی کچھ بیان ٹیمن فرمایا۔

شام کے وقت السیکری آئی ڈی بہاؤالدین محافظ تجاج آئے اور انہوں نے کہا كدكل أعبوت جانے والا باكر آب اس من چلين توش آب كا انتظام كروں - ہم نے ان ہے کہا کہ آ ب معتمد برطانیہ کرنل اکس کی طرف ہے مامور ہوکر ہمارے یاس آئے ہیں بدكهدد يجيّ كدائجي تك جاراساراسامان كم معظّر ينهي آياس لئي بم الطّير آمون میں جا کمیں گے اور پھر دوسری بات ہم آ ب ہے بحثیت ہندوستانی اور مسلمان ہونے کے خیر خواہانہ کہتے میں کہ اگر ہم کواس وقت ہندوستان بھیجا گیا تو جو واقعات تجاز کے میں ہم بلا كم وكاست وبال كبيل عي بم من جموث بوليل عي نه جميا كيل عي اوربيام كورنمن كي ساست کے زیادہ مخالف ہوگا اس لئے آپ کوشش سیجئے کہ گورنمنٹ تا اختقام جنگ بم کو يبال بى كى جگه ركاد سے خواہ جدہ ميں يا اوركى قريد البتى ) يا تصيد ميں انہوں نے كہا ك بہتر برك الكروزوة آئے اور بم كوانے مكان يرلے كے اوير كے طبقه ميں جو كه خالي تعد بم كوركها اورينج كے طبقة ميں خو درج تھے اور نيچے درواز و پر مح يف كاسيا بى محافظت كرتا تھا۔ جو جہاز اس وقت موجودتھا وہ روانہ ہوگی کرتل وکن کسی جنگی ضرورت سے باہر جلا گیا تقریباً ۲۰ یا ۲۵ دن کے بعد آیا انہوں نے اس سے کہااس نے جواب ویا کھکن نہیں کدان کو یبال چھوڑ ا جائے کیونکہ شریف کہتا ہے کہ میری قلم ویس ان کا چھوڑ نا میری مرضی کے خلاف ہاں کومصر جیجنا جاہے۔ جب ہم کویہ خبر پینی تو ہم نے کہا کہ مصر سے تو ہندوستان المِنْ المِنْ 89

تی اچھا ہے آپ ہندوستان کے لئے ان سے زور دیجے انہوں نے جواب دیا کہ اب وہ ہندوستان کے لئے کم طرح تیارٹیس ہوتا۔ (بیرسبان کابیان ہے)



# جدہ ہےروانگی

الغرض بروز جمعة ٢١ جنوري ١٩١٤ء بمطالق ١٨ ربيج الا وّل ١٣٣٥ ه جده يه سيسورُز كو خديوى آگوث يرجم كوسوار كرديا گيا\_تقرياً ايك ماه جده ش رښا بوا\_نما ز وخيگانه بم مکان یر بی پڑھتے تھے۔ جمعہ کے روز بہاؤالدین بہارے ساتھ جامع مبحد کو جو کہ قریب ہی تھی جا تا تھا اور پھر ساتھ ہی واپس ہوتا تھا۔ بازار میں ہے اگر کوئی چیز ضروری ہوتی تھی تو اس کوایئے ہمراہ نے جا کرخر پدوا دیتا تھا یا اپنے نوکر کے ذریعہ سے جو کہ نفیہ ہی کا تھا منگوادیتا تی جہاز کی روائل تک دوسیا ہی شریف کے ہماری حفاظت کرتے رہے جبکہ وقت روائلی کا آ گیا چلے گئے۔ جہاز برکوئی پولیس ہم پر نتھی۔ جدہ میں کھانا گونمٹی خرچ سے واسط بهاؤالدین عبدالرحیم بخش کے یبال ہے یک کر دونوں وقت آتا تھا تیام جدہ میں بحى مولا نانے دوخو میں دیکھیں ایک بیاکہ ایک سیاہ بھینسانہایت مضبوط مولا نا پرحملد آور ہوا ہادراس نے اپنے سینگ مورا تا کے سیدم مارک سے لگادیے میں اب ری خیال ہے کہ اگراس نے بھی ذرائجی دھکا دیا تو جھے کوگراد ہے گا گروہ سینگوں کے نگاد ہے کے بعد ساکت وصالت ( آ رام ہے ملا ) کھڑا ہو گیا۔ کچھلوگ مولا نا کی ہمدرد کی کررہے میں اوراس کو پیچھے ے مارنا جاہ رے بیں مولانا نے فر مایا کدید کیا کرتے بیں اگرتم نے اس کو ماراتو جھے کوآ گے المل كر بلاك كروك كا-اى حال على مولانا في اس كوغفلت د بركرايك طرف سے ا ہے آ ہے کو کال لیا۔ اور بٹ گنے اس نے بھی کوئی تعاقب (پیچھا) نہ کیا'' اس کی تعبیر تو یہ دی کہ انشاء القد العزیز الغیرکن کی سعی ( کوشش ) کے افادہ دینے کے ہم اس مصیبت ہے

نجات پائیں گے۔

وسری فواب می ای کرتریتی دیکھا گذائید میدان میں میں۔اور مانے ایک باولاسفید کما جیٹا ہے اس پرجمون اس قدر تحت غالب ہے کہ منھ سے جماگ جارہے جی ٹوگ اس پر چھوا بیٹ وغیرہ مچھیک رہے جی کہ وہ میرے سامنے اور کھی پر نما کرنے سے بہت جادے کم بنمائیس تھوڑی ویرے بعد وہ خود بخو دچا کیا اور مولانا تحوظ ہوگئے۔ اس کی تعییر تھی اول کے تربیہ تھی۔

سوئز كالبهجنا

سبد و دواند بوکرچه قید او اندوکرچه قید دن بروز شنبه ۱۳ نفوری عاده او برطانی ۱۳ رفتا ۱۷ قال مویزش کی کوپتیا دیگر گرم سے بعد ایک گار دفتر برا افداره بی گور بات قال گی بندوتی کے بوٹ تیکی اور آم کو گرم ب کا یک گی کم کوم روانش کی ایک جاری میں اس کا استان میانی پیرے کے لیے مقرر کے گئے اور بندوستی نمول کی سے بعادے واستی کھانا پا گوا کر دیا میانی پیرے کے لیے مقرر کے گئے اور بندوستی نمول کی سے بعادے واستی کھانا پا گوا کر دیا میانی پیرے کے لیے مقرر کے گئے اور بندوستی نمول کی در بیٹی چیا کو کر دیا میانی پیرے کے لیے مقرر کے گئے اور بندوستی کی اور جو کرڈ کال تھا اور تقریبا پی بیٹی جیار شنبہ گور دی گئی کی در جنگشندوں پر ایک میاد دو گیا بہ کی سے پیر کو تقریبا اور بیکی چیار شنبہ چونکہ فاز کا وقت تھا بھر نے پائی ما تھا اور انجیش میں پر با جماعت فماز پڑی کیوں بھران برخی کورے جیائی بھر در کے طوار در طرف مقین کے بوٹ محافظت کرتے رہے بچرعمر کی فرز دوئی پر کی جبکہ ۔

#### قامره اورجيزه:

ملک معرکا دارالسلطات قاہرہ ہے جو کرددیائے نشل سے کنارے پر داقع ہے یہ معرفی سب سے بڑا تھر ہے اور جب سے اسلام نے اپنا نشل کے کنارے پر داقع ہے یہ بردش ادار برب سے اسلام نے اپنا نشل فائلے کے بہاں جمالے اس کا ایک بھر سہاں می رہتا ہے اس کا ایش کی بہارے بھر سہاں می رہتا ہے اس کا ایش کی بہت یہ با مرکز ہے جا مان از برطوم جربے کی بہت بدی اور بردیا تو اے پہل محرف جربے کی بہت بدی اور بردیا تو اس کے اور جو بھر ہے کہ بہت کی بہت بدی اور دیا ہے اس کا در بہا مواج ہے کہ بہت کی ایم خور شکل و فیرہ ہیں ہے ہیں معرف کے اور دیا ہے دائم کے دائم می جو بہت دائی ہے اور دیا ہے دائم کے دائم می جو بہت دائی ہے اب دی کا تام جو رہ ہے اس دور دیا ہے دائم کے دائم میں اور دیا ہے دائم کے دائم میں اور دیا ہے دائم کے دائم میں میں مواج کے اور دیا ہے دیا

اہرام معر پادشاہاں قد کمی نامات بیااں جو دی میں واقع نے بیااں پر زائد
مائی کا ایک بیش خاند قائم کی کی امات بیااں جو دی میں واقع نے بیااں پر زائد
درا کیا تھا اس کیے شل خانہ بکار ہو کیا تھی مووا گرواں کو تجر بن یا ان وسمایاں کھنے کے لیے
کرایے پر ویا جاتا تھا اند جنگ میں میا ہی تید بول کے لیے شیل کی طرورت برئی تو اس کو
خان کر الیا کی اداراں کی تعلق میں کیا ہی تید بھی سے موسوم کیا گئی بیااں پر ان
خان کر الیا کی اداراں کو تھی ہی کیا گئی تھی جو بھی میں اکثر حصر مسلمانوں کا تھا اور پکھ
میس نگ بھی متع بدورت نی تھی تھی تھی تھی تھی اور کھی میں میں میں میں میں میں میں میں میں بھی بھی اور پکھی میں دو بوٹی میں ان وائل کے جنہوں نے معمر
میں باز وو بائی انتظام انسان کی معرفی میں اور بھی خانے دیری جاتی کے دیری جاتی کی معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کے معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کے معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کے معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کے معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کے معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری کے معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کی معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری کی میسان کی معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کی معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کی معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کی معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کی معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کی معرفی سے بھی بھیلے میسان وائل کے خانے دیری جاتی کی معرفی کی معرفی کے خان کے دیری جاتی کی معرفی کی معرفی کی معرفی کی کھی کی معرفی کی معرفی کی کے خان کے دیری کی کی کھی کے دیری کی کی کے دیری کی کھی کے دیری کی کے دیری کی کے دیری کی کھی کی کھی کی کھی کی کے دیری کی کھی کے دیری کی کھی کے دیری کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کے دیری کی کھی کے دیری کی کھی کی کے دیری کی کھی کی کھی کی کھی کے دیری کے دیری کی کھی کے دیری کی کھی کے دیری کی کھی کے دیری کے دیری کے دیری کے دیری کے دیری کی کھی کے دیری کے دیری کی کھی کے دیری کے دیری کی کھی کے دیری کے دیر

ساتھ لے لیا تھا اور تھر بیا چاہیں پویٹر تھوڑ دیا تھا کہا گرضرورت پر کی تو بھر میٹا کسی وہ سب لیے گئے اور بھدامات دکھ لیے گئے اور کہا گیا کہ جب تم کوشرورت ہوا کر سے گ ملاکر سے گا۔

ہم کواندرون قید خانہ جہاں قیدی رہتے تھےسب کو داخل نہیں کیا گہا بلکہ و بوار ائے قیدخانہ کے اندرقید بول کے کٹیڑ ہے ہے باہرا یک فیمہ کھڑا کر دیا گہااوراس میں حار . یا ئیال بچیا دی گئیں اور کھانا جائے وغیرہ ہم کودی گئی جائے تو حقیقت میں سیاسی قید یول مں سے حاتی غلام نقشبندی کا لی وغیرہ حضرات نے بیجی محرکھاناتر کی مطبخ (باور پی خانه) میں سے گورنمنٹ کی طرف ہے آیارات بخیروعافیت ہم نے خیمہ میں گذ ری ووایام مصر مل خت مردی کے تھاورہم مکمعظمے جو گرم جگہ ہے گئے تھے گر چونکد ہارے یا س كيزے برائتم كيموجوده تحال ليكوئى تخت تكليف نه ہوتى تحقي ہے كوہم سے بااكر يوجها کہ بیمقدار نقد کس کے نام سے مکھی جائے ہم سیوں نے اتفاق سے کہدویا کہ ہم یانچوں ك مشترك بين كى خاص ما مكومن سب تستجها كياس كے بعد بمارى جدريا يال ايك طويل كمره مين داخل كردى كئين اوريا برے دروازه لوے كى ساخوں كا مضوط تھ اور حضرت موا، نا کواول وہاں کے دفتر میں لے گئے بھروہاں سے شبر میں جہاں جنگی دفتر اور مرکز تھا دو سیا بیوں کی حفاظت میں ٹریموے میں لے گئے کیونکہ جگہ بہت دورتھی ایک کمرہ میں مولا ٹا کو وافل کیا گیا جو کہ چھوٹا ساتھااس میں تین نشتیل تمن انگریزوں کی تھیں۔ دوان میں سے اردونہایت صاف بولٹے تھے تھے ہولانا کوکری پر ٹھایا گیااس کے پاس چھیے ہوئے کا نذات تھے جن کو گورنمٹ ہندنے ہم سمبول کے متعلق خبریں جمع کر کے چھاپ کر وہاں بھیجے تنے مولانا مرحوم کی ڈائر کی بہت زیادہ تھی اتھاتی ہے مولانا کواس وقت کچھے پیشاپ کا تقاضه تھا کچھ جہائی رفقاء کا خیال کچھ انگریزوں اور دنیاوی حکام سے نفرت اس نے اولا مولانا کا نام اور پند وغیرہ یو چھنا شروع کیا اور پھر دوسری باتی یوچیس مولانا نے نہایت

غالب نامدكيها؟

مولاتا\_

ق۔ فالب پاشا گورنجاز کا خط جس کو گھرمیاں کے کرتجازے گیا ہے اور آپنے فالب پاشا سے اس کو حاصل کیا ہے۔

-0 -14

\_1A

ے ان اوجا کی لیا ہے۔ مولوی محمد میال کوش جانتا ہوں وہ میر ارفیق

مولانا۔ مولوی محمر میاں کویٹس جانیا ہوں وہ میرار فیق

سفر تھا دید مردہ ہے جھے سے جدا ہوا ہے وہاں ہے لوٹ کے بعد اس کوجد وادر کم میں تقریباً ایک واقعر بڑا تھا غالب یا شاکا خطا کہاں ہے جس کو آپ میری طرف منسوب کرتے ہیں؟

یا۔ متطق۔ محمیاں کے پاس ہے۔

مولانا۔ مولوی محدمیاں کہاں ہے؟

کا۔ منطق و دیما گر صدود افغانستان میں چلا گیا ہے۔ مولانا۔ گجرآ کے کوشلا کا یہ کیونکہ جلاع؟

متنطق - لوگوں نے دیکھا۔

مولانا۔ آپ بی فرما کی کہ عالب پاشا گورز جوز اور میں ایک

معمولی آ دمی میراد ہاں تک کہاں گز رہوسکتا ہے بچر شی ناوانٹ چھن شذ بان ترکی جانوں نہ پہلے ہے ترکی حکام کے کوئی روبلا وہنبائے گئے چندون پہلیے معظمہ پنتھا ہے اموروینیہ میں

مشغول ہوگیا غالب پاشااگر چیجاز کا گورز تھا تگرطا نف میں رہتا تھامیری وہاں تک رسائی ند ج سے پہلے ہوئے تھی نہ یعداز ج بے بالکل غیر مقول بات کے بے نے بوں می آ ڈائی ہے۔

ئے نے انور پاشااور جمال پاشاے ملاقات کی؟

ب فل

مولانا\_

۲۰ مستطق کیونکرا

مولانا۔ جب وہ مدینہ میں ایک ون کے لیے آئے مزید ایسے ندی مع بناریک مجمع کرا تھر کوئی سیمن اجمد اور وہال کے

۲۱\_ مستطق آپ نے اس مجمع میں کو کی تقریر کی؟ مولانا۔ نہیں۔

ا\_ منتطق\_ كيول؟

مولانا۔ مصلحت ٹەمجھا۔

۲۳ ستطق مولوی طیل احمصاحب نقر برگی؟ مولانا نبین-

مولانات مستطق مستناحد نے ک؟ ۱۲۸۰ مستنطق مستن احم نے ک؟

مولانا۔ بال

۴۵. مستنطق کچر کچھانور پاشانے آپ کودیا؟ سرچہ سرچہ

مولانا۔ ہاں اتنامعلوم ہواتھا کے شین احمہ کے مکان پر ایکے خص یا کچھا کے لویڈ کے کرانور یا شاک

طرف ے آئے تھے۔

۲۲ منتطق کیرآپ نے کیا کیا؟

مولانا۔ حسین احمرکورے دیاتھا۔

على مستنطق ان كاغذات بمن لكها بحكم آب مطان ثركي

اوراریان اورافغان میں اتحاد کرانا چاہتے میں اور مجرا کی اجما کی حملہ ہندوستان پر کرا کے

بندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرانا چاہے ہیں اور انگریزوں کو بندوستان سے نکالنہ چاہتے ہیں؟

مولانہ۔ یُں آبو ہو کہ ہے۔ یہ آبجہ کرتا ہوں کہ آپ کو بھی حکومت کرتے ہوئے استان دن گزر پچ ہیں کیا آپ کو ان کر سکتا ہیں کدیرے پھیسے گمانا مُخشل کی آواز پارشہوں کمانٹی حکق ہے ور چگر کی سرائیس سرائی ان کی تعاوتی (وشنمیاں) میرا جیسا شکس زائل کراسکتا ہے اور چگر اگر زائل تھی ہوہ وے تو کیا ان عمل ایک قوت ہے کہ دوالپنے ملک کی ضرورتوں سے زائد کچھ کر جنوعتان کی صودو پڑو جیس چہتچادیں اور اگر چہتچ تھی وی کو آیا ان شمی آپ سے طاقت جگٹ کی ہوگی؟

۲۸ منتطق فرمت تو آپ تی ثیر نگران کا خذات میں ایما تی محصا ہے

مواہ نا۔ اس ہے آپ خود بھو کتے میں کہ اس میں کئی بہ تھی کس قدر پا پیا متم ارز کھ تلق ہیں؟

۲۰ مستطق شریف کنست آپ کا کیو ذیال ہے؟ مولانا۔ وہ یا فی ہے۔

٣٠٠ منتفق عافظاهم صاحب آپ كوب نتي مين؟

مولانا۔ خوب وہ میرے استاد زادے ہیں اور بہت سے اور مخلص دوست ہیں میری تمام عمران

کے ساتھ گذری ہے۔

غرضیکہ ای قتم کے بہت ہے سوالات وہ کرنا رہا حدود افغانٹ ن اور قبائل و نیز کابل وغیرہ کی نسبت بھی سوالات کیے مولا ، بھی مختلم جمعوں میں گھر نہایت ہے رقی کے ساتھ جواب دیتے دے وہ ب اوائر بری میں الکھتار ہااور بھر سوانا کا کوشل بھی واپس کردیا طرحوانا تا جمل ملی واپس ہونے کے بعد تمارے پال ٹیس الائے گئے بلکہ اندر شمل خاند بھی بھتی ویے گئے اور وہال ایک چھوٹی کوشوی میں بند کردیے گئے اس کوشوی میں تمی چار چا ٹیول کی جگائے وو برابرخول میں بچھے کئے تھیں اورا پک واش بھی طرش میں طراک سے ورپائی اس بھی بچھی بوئی تھی۔

### مصر کے ساس قیدخانہ کی جاریا کی۔

دہاں چار بایکاں چڑکی کری کے تین تختے اسبانی میں دو پیٹیوں پر رکھ دینے ہیں جاتی میں ان دونوں پیٹیوں میں معمولی سٹاند یا ہے جڑے بوجے میں اس صورت پراس چار پانی کی آئی وجڑ کرتہ میں آ سانی بولی ہے تیموں تختے اور سے تاخیدہ و باتے میں اور دونوں پیٹیاں مجھد و ہوتی میں اس چار پائی برموٹا کدا انجیا بواقتے جس میں نار لیا کا صوف مجرائی اور کدے پرتین کیل ایک بچھانے اور اور شنے کے لیے رکھے تھے۔

## جيزه کي قيد تنها ئي کے قواعد:

 لا نا جھاڑو دینا بالٹی صاف کرنا تھا بم کو دینا پڑتا تھا گورنمنٹ کی طرف ہے فی کس بارہ قرش صاغ لینی تقریباً ایک روپیه آند آنے بومیہ براسر کو منتے تئے جس میں وہ اینے جملہ مصارف کامتکفل تفاو ہاں پراسروں نے حسب نداق خودا پنے اپنے باور چی خانے (میز ) بنار کھے تھے جن لوگوں کور کی کھانوں کا نداق تھا انہوں نے اپنی شرکت میں ایک باور جی نانه كھول ركھا تھا جس ميں باور چي تركي كھانا يكانے والا كام كرتا تھا انتظام سب اسر كرتے تتح مرمهینه پین سیکرٹری منتخب کیا جاتا تھا اور و وحسب مشور وضرور بات منگا تا اور پکوا تا تھا مگر ای مقدار میں بقنا کہ گورنمنٹ نے مقرر کررکھاتی ای طرح مصریوں کی میز (باور تی خانہ ) علیحدہ فتحی اس کا باور تری مصر کی کھائے بیکا تا تھا جوعیس کی ان دونوں میں ہے کھانا نہیں جاتے تے ان کی میز ملیحد وکھی جورا کھانہ ترکی میز ہے آتا تھا تی الصباح ایک ایک گذی ساوہ عیائے اور بھی دودھ کے س تھوانڈ نے مسکہ پنیز مر ہاجیلی یاؤروٹی کا ایک یادوککڑا آتا تھا مگر سب ایک و ن مین مبل بلک روٹی کے فنزے کے ساتھ بھی مجھے ہوتا تھا بھی کچھالیت اکٹر نمکین اور پیٹھاد ونول میں ہے ایک ایک تم ضرور ہوتی تھی دوپیر کے وقت روٹی کے س تھ دو تین قتم کے سالن ہوتے تھے ہفتہ میں ایک دن مرغ اور ایک دن دوسرے برندول کا گوشت بھی بوتا تما باقى ايام ميس دنيه كا كوشت: وتا تفايلا وَيعيني تتم كالجحي كونُ كھامًا كم ثر بوتا تھا شام كا كھەيا مختر ہوتا تھا یعنی فقط ایک تھم کا سالن اکثر ہوتا تھا اور بھی بھی اس کے ساتھ میٹھا بھی ہوتا تھا خلاصه به كه كھانا بہت اميحا تعااورلڈ پذبھی ہوتا تند نمک یا ٹی درست تعاان مر لي كھانوں كی طرح ہے نہیں ہوتا تھا جن میں نہمک ہوتا ہے نہ مرح جم میں ہے اپنے حصہ کو کوئی بھی یورا نیں کرسکتا تھا کھ نے کے وقت دروازہ کھول سراندر داخل کردیتے تھے ہم کوشع جانے کی اجازت تھی اس لیے ہم اپنے بیرے شع دورہ یا سمائی منگا لیتے تھے اور اندر کھانے یا بڑھنے وغیرہ کے وقت جلالیتے تھے ہم کوکس ہے یہ تیس کرنے کی اجازت نیتھی اور نہ کسی کوہم ہے۔

|       | 1 Paris 2/4 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - id. | الميد المراكز |
| حرة ن | الماريخ المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

انبة بعض احباب بندوستانی کمی کمی رات کو آگر مختفو کر و تے تعی جن میں آل آباد کے صوفی مولوی شاہ گئے خال صاحب جو کدتھ ری لبدالوجیوصاحب آلد آبادی کرتے ہے ہی ہوتے ہی اورمائی انا م بنتشندھا جب کا بی اورغام جیائی صاحب خاص کر قائل مشکر سید به مدول فرائے رہے خصوص معرفی صاحب نے بہت زیادہ بعد دری کا قائل اوقت حصل میں بعد ماری کے استحال میں بعد ماری کے استحال کے استحال کے استحال کے استحال کے استحال کی بعد میں بعد ماری کا کا کا کا میں بعد میں بعد میں بعد میں بعد کا میں بعد میں بعد کا میں بعد میں بعد کا میں بعد کی بعد کے استحال کا وقت کے استحال کا میں بعد کے استحال کا میں بعد کی بعد کے استحال کا میں بعد کے استحال کا کا کہ بعد کے اس بعد کی کا میں بعد کے استحال کا کا کہ کے استحال کا کا کہ کے اس کے اس کے کا کہ کی تھی بعد کے استحال کا کا کہ کے کا میں بعد کے کہ کی کا میں بعد کے استحال کا کا کہ کے کہ کا کہ کی کا میں بعد کے کہ کے کہ کی کہ کی بعد کے بیا کہ کا کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی بعد کے بیا کہ کا کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی بعد کے بیا کہ کی کی کہ کی

# مولانا كاڤكر:

حقیقت میں موان نام رہو ' واپی بون کا کوئی فررشاق جید کدان کے گام ہے معلوم ہوافقلا ان کو دفگر سے ایک یا کسیر کی وید سے پیشر دفتے ، بھی افزیت اور دائی ہف میں پڑے فعدا جانے ان کے مالتی کیا و حاصہ کیا جانے اور دومرا وہ قالی پورکھیقت میں اہل مشیرت اور ہز سے مرتبدواوں کو دوائر تاہے بھی چنگ بازی وہ تی نہیں سے نیاز ہدگا ہے جم کے استفادا ور حوال ہے ہو تی اور جندم ہے ) کے تیم اکا یرکو ن کے درد کے موافق ہے چین کررکھا ہے تو ایک در تیش ودج الی اس کاراز ہے۔

خبكر ما خشد دولبه كباب اسمة

: وردد یل بمه پیران رورا

ال کا سرے کا ن رسول ملی انتظامے حکم متواصل الاتزان واکم انتظام والی الاتزان واکم انتظام والی انتظام والی انتظام کیا ہے۔

ادارض اکٹوس نظروا کی اسما و جناب رسول انتشامی انتظام حتم تن سے لینڈر مانا گیا ہے۔

افول مساوات فی فطال کی وقت کے فقر صدی اور لیسفھول کو اللّٰه ما تقاف من وقیک میں وصلات کو دیکر آم کو انتظام کو دیگر اور میں مقاب کے متاب کے اور چھیٹ میں وی کا میں مقاب کی ہے۔

تہارے فتح کھرکرنے کے شرات کی تہارے کے اور چھیٹ میں کا موان کے بھر انتظامی اور انتظامی کو دیکر آم کی طرف بھر شرک کا طرف بھر میں کا موان کے انتظام دیا کی اور اس کھرکے کے متاب کی کھرنے کا کھرنے میں کی طرف کے اس کی کھرنے میں کی کھرنے کے اس کی کھرنے میں کی کھرنے کے اس کی کھرنے میں کا کھرنے کی اس کی کھرنے میں کا کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کو انتظام کی کھرنے کے کہ کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے کہ کھرنے کی کھرنے کو کھرنے کی کھرنے کرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھرنے کے کہرنے کی کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھرنے کے کھرنے کی کھ

الغرض جوجس قد رمعرفت ، طني اور حقيقي معوم ديا ً بيات وه اي قد رعظمت الني نیت صاف خانف اورلرزال رہتا ہے وہ کیبا بھی عظیم الشان کام کرے ورکتنی ہی منیت صاف اور خالص بنا کرچش کرے گرانکم الحاکمین ب نیاز کے سامنے اس واطمین ن کبال جے تک فاتمہ بالخیر اور سلامت مواقب برمیر شاہوجاوے جب تک بدیثانی ہی ہے۔ ين نير مولانا كور پريشاني بهت زياده پريشان ركتي تحقي ميا قريل وز جب كه بهم سب اس ہوا خواری کی جگہ میں جمع ہوئے اور نہایت آ زادی ہے ہرایک نے اپنے احوالی بیان کئے اور مورا نا کے افکار کا حال معدم ہوا تو مو ا نا ہے بعض خدام نے سب یو جیما کیونکہ اس رت میں مولا ٹانے بالکل کھاتانہیں کھایا کٹر تا افکاراوراستغراق باعثی ( اندرہ نی فموں ) كى بن بركها ناويدا بى واليس بوجاتا تحافظ حيات بيئة تحداد بين ُهات ربّ تحد ( كيونك تم الوكان نے كى بہت مادت تھى مو تھے يان مكەم فقمرے تم نے بہت ت ركان يہ تھے ) ممن ہے کہ بھی ایک واقعہ روٹی کھالی ہوگر مجھ کو جہاں تک معلوم ہے نہ اس مدت میں ھاتا كمايا نەققەرە جەتە قىرەيا لېيتە بېيىتاب برابركرت رھان دېمىشەت نذا كىتشىل ( كى ) میں بہت سر کرفی تھی ای مویت تعت نذا ان کی طبیعت ٹانیہ ہو کئی تھی اور ای وجہ سے

فرمانے ملے کر بھائی خدا کی درگاہ نہیں ہے نیز ہے بھی قوارے آولی اپنی جان تک دے در میٹر کیا خبروہ قبول فرماتے میں ائیس مید کہ دیپ ہوگئے اور کچھ عز صد تک خاموش دے۔

## مولا نا کااہے غلاموں کے ساتھ برتاؤ:

مو آغام رعوم شمل مروت کا مشمون نهایت زیاده قدادرای دید سے ناام اس کا نبایت زد دو دنیل ربتہ تقایل قرم بر سے دائیے کا خیل مرحائی سیگر میں شرفتنگ پیدا کی گئی ہیں مودانا مرحوم میں جس قدر سید شمون تق مواہدوں میں ٹین دیکھا گیا گرا اس کے مرتبحہ ایک فائی ادائی تھی جو کرشاہ و داوری کئیں پائی جائی ہوجہ بھی اپنے آ دلی کا کی اپنی سے متا بلنہ کو بات میں دیکھتے ہوئے تھے آئا ہے قدام کو وائے تھے اور بھیشار اپنی کا جب تے تھے درجس قدر شرکتی ہے ہوئے تھا کی قدراس و وہ سے تھا در یہ اس دوری ہے۔ اپنی افات کے ساتھ تھی شرکتی تھی اور شقیقی طورے نیز فوائی ہے جان شاروں کی ہے مد فرماتے متے جم شخص نے تحقوز اسا بھی بھی احسان اور کوئی مدمت اخلاص ہے کی ہوتی تو ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کے احسان کوشل پہاڑ ایک عظیم چیز خیل فرماتے مجے اخیر زمانہ میں جن لوگو ک نے مسائل حاضر میں موافقت کرتے ہوئے ہم جیگر مستعد کی (چشتی ) اور حال فار کی ہے کا مہال اتھان سے تو مولا کا کو بہت ہی کم راقعل ہوگی تھا۔

حقیقت قریب کردم سیجوں نے عمر فالورکا تب اگروف نے خصوصاً ومولانا کے کہا میں اس کے عمر فالورکا تب اگروف نے خصوصاً ومولانا کے کما دھ فدمت کا عشوا دال کیا جگد حد خدمت کا عشوا در اس حقد )
میں ادائیم کر سیکما پی نالائی و کم ظرفی ہے بھیشا امک یا تھی بھی کی کرے تیں میں کی وجیسے مولانا کو تکلیف کرتے ہیں تب یا دو تعلق اور سید اور صوحت کی اور صوحت کی اور موسوں کی نے ان کو چھور رکھا کہ یہ در کا انکیم کی سیارت اور موافی کے نیاموں کے خیال کوائے دل سے باہم ٹیم کی مواد ہو اس کے خیال کوائے دل سے باہم ٹیم کی مواد خدا کہ یہ کم برزخ اور آخر ہے میں بھی ان کی قبید کو ہم نالوگنی کے طرف میڈول

قبرےاٹھ کے پکاروں ٹورٹیرد گھود بوسردیں لب کومرے ، لک درخوان دونوں مولانا کی تقبید اور فکر کا اثر:

یکی غاموں کا گلران کو پیٹر جائی گھرٹی ہے۔ چین سکتے ہوئے جی جماعی کا کیے ضاہر اور پاہرا اُر ہم شاق کر تھیں کہتے ہیں کہ باوجود یک ہم سے پہنے ہوئے بھے تکی ایسے اسحال ہم پر گذر سے نہ شیخو فور سے اپنے جملہ فاریز اوا قدر ب سے جدائتے پاکل پردش میں تھے نہ کوئی اصطرار مجبت کرنے والا ) قد شکر کسی درو قصہ دراز دائیر نہ کی چھوٹ کو ہراہت ) مرتا کوئی اصطراب (پریٹانی) کوئی مختل ہے جیٹن ذیکی روہ دسجا 12 کی فرزار (گھراہت ) مرتا بیسے کاد گوئی ں درت ہوئی ہے ہیڈو درکنا دول میں گی ڈراسا گھراہت نے نہ تھ نہ کہ ساموان شیف کی بغوت سندخافت سے متعلق ٹرکی مکومت سے اسمالی عائق وفیر ہو گنامت سب کے بیان مجداللہ ایک می رہے کوئی محق سے مجھیل ٹاوالیتہ جودوسرے انہمات یا افوا ہیں مجیس ان کامن میں جواب سب نے دیاس سے اخیر میں میڈکی کو پڑھا گیا کہ گورفمنٹ کے لیے تم کوئی مشورہ نے وہتے وابو تا ماہر سے وی سے کہا کہ باس شریف کی مدد نہ کی جائے اور سلطان سے اڑائی نہ کی جائے اس میں گورنمٹ کا بڑا نقصان ہوگا آخر کار مجھ کوبھی ایک دوسری کوفٹری میں جومولانا ک کوفٹری کے بعدتھی رکھا گ پھر دسیرے اظہار ( بران ) لیے گئے اور پھر مولوی عزیز گل صاحب سے اخیر میں تکیم نصرت حسین صاحب کو ہا یا اوران ہے کہا کہ تمہاری نسبت کچھ ڈائری میں نہیں یا تا انہوں نے کہا کہ جناب میں تو تفیقت میں ان جمعه اشخاص خصوصا موادیا کی طرح بالکل مے تصور ہوں گر وت یہ ہے کہ مولا نا ہڑے آ دمی ہیں اس ویہ ہے اسی باغراض (خودغرض لوگوں) کوان ہے اوران کے خدام ہے مقاصداوراغراض ہیں س لیے مولانا کی نبعت افوا ہی مشہور کی جی اور میں ق ا یک مرکاری زمیندار آ دمی بون بمیشه مقدمه بازی وغیره میں مبتل ربابوں جھ پر گورنمنٹ ئے بڑے بڑے بڑے احسانات جی جن کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ مجھ وُتو بدا وجہ پکڑ اہا میں جس موادا کاش مرد ہوں اور چھکوموں ا کے احوال اور ان کے بدخوا ہوں کے احوال ہے وا تغیت ے میں بغرض فج وزیارت آیا بعداز فج بہنیت زیارت مدیند منورمولان کے یاک تخبر گیا تریف نے جھاکو پکڑ کر بھیج دیا تریف کی شبت اوراس کی حکومت کے متعلق اور وزنمنٹ ت اس کے ناجائز علقات کی برائی میں انہوں نے نوٹ فیسلی بیان دیو مگر واکل خیر خواہ ند طريقة يروه مقدمه بازي اورقا ون وفيره ت دالف تنه ادرائم يزي بهي جائة تنح آخر كاران كوجهي ونفزي ميسب اخرهن بيجا أيا كحرج فدؤخزيان فقط جاره فأتحس اوربم یا فی آ دمی تھے اس لیے ان کی جاریائی مولانا مرحوم کی کوٹھزی میں رکھی گئی جس روز و و دہاں لا نے مجمع وانہوں نے ہم سبول پر جو واقعات ہوئے متح مولا نا کواجما أين كاوركما ك اور باقی رفتا انجی انہی وکھڑیوں میں میں وضو وغیرہ میں امانت ( عدد ) بھی کی اس وقت موارنا مرحوم كافكار يش كى قدركى جول الل روز ان كانسرار برموارنا ف كجوها يا بحى اور جار ہالی پر راحت فرمانی (آرام فرمایا) کیونکہ ان چیرست اول تک موانات چار پالی

بر كمر بھى نہيں نگائى تھى بلك جاريائى كے يائتيں زمن بركمبل بچھا كربيٹھ كئے تتھا اور قرآن اور ولائل الخيرات البيح مراقبه نماز وجي كمبل يرسب مشاغل اداكرت عقه مراتبه من بيض منتے کچے نیندآ گئی ورنداستر احت (آ رام) کا لکانہیں فرمایا ہم میں ہے کوئی ندان کود کھے سکتا تی نہ وہ ہم کو دکھ کئے تھے اور نیر آپس میں یہ تیس کر کئے تھے تقیقت یہ ہے کہ تمام مدت اسارت (زمانة قيد) بل مدسات آئده دن نهايت تخت جم سجول يرگزرے محرسب سے زیادہ ختی مواد نامرحوم بر بھوئی اس کے بعد معدار وزاند آسان بی ہوتار مااس ختی ٹی سوائے ندکورہ امور کے اور کوئی نئی مات نہیں ہیں آئی گرنا تج ہکاری خیات جوم افکار تفرق يائخ شدييثا ب كاجس وغير ووغيره وعث تكايف بواكو كي ول كتندى بزاي كيول نه بوجائ امورطبعیہ بشریہ ہے منزہ ( انسانی ضرور یات ہے یاک )ٹبیں ہوسکتا ہندوستان کی آ زاد ی اسمام کی توت اورتر تی کی دھن میں مولا نانے اپنجسمی اول داونسبی رشتہ داروں نے قطع نظر ا بیہ ہزے ارجیتاک کررکھاتھ گر جوروحی اواد داس دھن اوراس منیال میں تثریب اور نب بت اخلاص کے ساتھ 🕻 اور فاقت دے ری تھی ( ٹر جدوہ نالائق تھی )ان سے قطع نظر کرنا نہایت ش ق (مشکل) تھاان ہے تیجد گی ان کے خس پر بہت ہی وشوار گذرتی تھی بعینہ ایسا حال ہوگہ تھا کہ ایک شفق ماں جب تک اس کے بچے اس کے سے رہیں خواہ وہ کس حال اور سی فعل میں ہوں اس کواطمینان رہتا ہے حالا نکہ وہ اپنے کارو یا رادرگھرستی کے افکار میں مشغو ل رہتی ہے۔ تگر جہاں ان ہے جد ئی ہوگئی اور وہ تنبارہ گئی تو دنیا اس پر اندھے ک جو ہ آتی ہے اس تفر و( عبیحد گی )اور تنہائی نے مولانا کے قلب پر ہزاا اُڑ کیا تھ جب سہوں کے بینات ہوگئے تو ساتویں دن منح کو ہم سہوں کو ہوا خوری کے لیے ایک تل گھنشہ میں کھو اگریا اورسے کومجمتنا سے جگہ میں جہال روزانہ مہلتے تھے بند کیا گیا اس وقت کی خوشی کو خدیو جھنے۔

# ہم لوگوں کے زیادہ فکر کی ایک خاص وجہ

حِوَنَكَ بَمْ سِ الكِ تَوْ نُوكُر فَمَا ردوم سے ایسے وقائع (واقعات ) سے بالکل ناتج بہ کارتھے تیسرے ہورے اذبان بیال تک منجے ی نہ تھے کہ گورنمنٹ کولوگوں نے اس درجہ ہم سے بدنطن کیا ہے چھو تھے اس وقت تک بھی مگان تھا کہ ہوری گرفقاری محض شریف کی شکایت اور اس فتوے (محضر) کی مخالفت کی وجہ سے ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کو اگر چید مولا نا ہے بد گمانی ہے محراس کو بہال تک برخاش اور برظنی نہیں کہ بم کو بجازے پکڑواوے اس لیے ہم سمبول نے آئیں میں جو کچھ موج الیاتف اور الفاقی رائے یاس کی تھی وہ بی تھی کہ ہم سے شریف اور اسکے افعال اور فتوے کے متعلّق یو جھا جائے گا اس میں باا فوف اور بلا ہر اس وہ حق جس کو ہم کل کوخداوندا کرم کے س منے کہیں گے اور کہدیکیں گے فاہر کرویں مجے باتی امورجن کی نسبت ہم سے بہال (مصر) اظہار کے وقت یو جھا گیان میں سے بہت ی باتول كانوعلم بى شقنااورا گركى بات كاكسى درجة تك علم تحاتو نهاس قدر جس قدركه گورنمنث کو پہنچایا گیااس لیے نہ تو ان امور کے متعلق آ پس میں مجھی گفت وشنیر کی نوبت آگی اور نہ کوئی متحدہ رائے قراریائی اب اظہار جواس خاص طریقہ ہے لیا گیا تو کوئی بھی دوسرے کو كى تىم كى خېر ندوے سكاتا كەسوچا جاتاس لياس وقت (ائلباركے وقت) جوجس كے تجهيش آيايا جس قدرمعلوم تفاكهدويا كياب سبكوريفكردامن كيربوني كه يدمعلومان امور کی نسبت حضرت مولا نا نے کیا فر مایا ہے اور دوسرے رفقاء نے کیا کہ ہے مبادا بیان میں \* مخالفت ہوتو مشکل کا سامنا ہوگا خصوصاً دحید بالکل نوعمراور ناتج کے رتف اس سے ہرا کے۔ اپنی ا ٹی جگہ پر کنٹر تا افکار کی وجہ ہے بیچیاں تھا جس روز جم سمبوں کوایک ہی وقت میں ہوا خور می کی جگہ میں داخل کیا گیا سب نے اس خاص بات کی طرف توجہ کی اور ایک دوسرے کے حات شخ الهندٌ

بیار و و جیاتا معوم ہو کہ فعائے فعل و کرم ہے ور حضرت مویاناً کی برکت ہے سبول کے بیانات تقریباً منفق میں گویا کہ ایک متورہ ہے : وے : رکھونوں میں تھے ۔ ۔ ۔ یں اور صداقت بزوں جیہا دیا گیا بلکہ بچے زیادہ مولوی عزیز گل صاحب سے صدود کے واقعات قبائل کے احوال سیداحمرصا حب شبیدم حوم ومخفور کے قوفلہ کی خبری حاتی صاحب (عاجی عبدالغفورصاحب ) حدود کے بڑے ہیر ہیں وہ اس زمانہ میں انگریز کی عدقہ ہےا ہے اہل وعیال کو لے کر یاغستان میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کرمشہور ہوا تھ کہ انہوں نے جہاد قائم کیا ہے مولوی سیف الرحمن صاحب مولوی عبید القدصاحب مولوی محمر میاں صاحب وغیرہ وغیرہ حضرات کے متعلق زمین آسان کی دائی تاہی باتیں بوچھیں جن کا ندسر تھا نہ پیرمگر مولوی صاحب نے نہایت استقلال سے اپنے ولایق اکٹرینے سے سب کا جواب دیااور بہت ہی متین جواب دیا۔

الغرض ہم سبول کو آئیں کے بیانات معدم کر کے اور پیر کہ کوئی تخ لف نہیں ہوا بہت خوشی ہوئی جو کچھےافکار تھے وہ اس روزعموماً دور ہو گئے ہرایک کوایک درجہاطمینان کا حاصل ہوگی ہم وہاں کے کماندار جیل ہے اپنی ضروریات کے لیے نقد منگاتے تھے جس کوشع وغیرہ میں بھی خرچ کرتے تھے اور حب قول ا کا پر 'مبلقمہ دہن سگ و دختن یہ'' دل کھول کر مصارف (خرج ) كرتے تھاس ليے ہمارے ساتھ ان انوں اتى رعديت ضرور ہوئے لگى كة بم كواس بوا خوري كے پنجرے ميں صبح ہے داخل كرديتے تھے اور شام كو جار بج تك وہاں ہی چھوڑ دیتے تھے یا بھی قضاء حاجت کے لیے یا کر کے یا ٹخا شیں ہائے دیتے تھے ع نے وغیرہ اور کھانا نسج کا وہیں اکھٹا ماکر دے دیتے تھے جس کو ہم عمو ہ کھٹا کھاتے تھے جو لوگ جیل کے خواہ منتظمہ جماعت ہو یا اسر وغیرہ سب ان معاملات کود کچے کریہ خیال کیے ہوئے تھے کہ برمب ایک گھرانے کے لوگ میں اور اتفاق سے سیوں کی عمریں ایک

شمار واقع ہوئی تھی کہ واشہر کہ والیہ گھرائے کا ہرآ دی خیال کر سکتا تھا بھر معاملہ اور استحداد ور بھی ہوئی تھی کہ معاملہ اور استحداد ور بھی ہوئی ہوئی کہ ہوئی

## مصر کی حالت:

یس آس بگید شوردی جمتا بول که در صرح کی حالت پر بھی روثی والوں مگر نہایت افسوں کرتے ہوئے وہال کی سیا کی گہری حالتوں ہے ہاتھ اٹھا پڑا ہے کیوکداس زیاد شمل تق گوئی اور مصدافت پر نظر کر سختے پڑ رہی جھی کو قوف ہے کہ بیتا رنگی رسد اسکیں سیا کہ شد دنیا یا جائے اور پر خشیش شما آس محتصر کو اس کے مسلم کہے اور بڑے واقع ہے سال مقام پر بخشیش کرتا چاہتا ہمی صاحب کو ضورت ہو مصطفیٰ کا ک اور فرید بھیک کی کئی بول کو کھا حقار کو سمونوی عمبرا کرزاتی صاحب ندوی شخر آبادی نے بھی اپنے زیمالد کی اور پورپ می کچھ اس مسئلہ پر مختصر طوری روثی ڈائی ہے اور بھی اشدا چی کی آبادیان عوماً اور اسلام کی خصوصاً مغرب کے نایاک ہاتھوں مدلوں سے ذی ہورہی ہیں۔ای طرح مصر بھی ہےان آیا دیوں میں جوملک زیادہ زرخیز ہوتجارتی باصناعتی حیثیت ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوئی سیاس وقعت اس میں کچھیز یا دہ یائی گئی وہ بہت ہی مفلوم اور نہایت ہی ہے طرح اور بے دردی کے سرتھ ہلاک کیا گیاا سکے ہاتھے پیرٹاک کان دل و دماغ سب بن علیحدہ علیحدہ اور کھڑے کھڑے کئے گئے یورپ کوشش یا دشہان قدیم فقط ہوں ملک گیری ہی نہیں ہاں کی طع ممبلے یا دشاہوں ہے صدیا گونے زیادہ ہو ہے وہ پیھی حابتا ہے کہ ملک لیوے وہ سیتھی جا بتا ہے کہ ہرمحکمہ کی باگ اور ہر دائرہ کاحل وعقد (معامد ) اس کے اتھ میں ہووہ پیچی جاہتا ہے کہ جملہ تجارتیں بھی ہضم کر لے وہ پیچی جاہتا ہے کہ جملہ صناعتیں بھی غیب کر جائے وہ ریبھی جاہتا ہے جملہ ڈرائع دولت خواہ معاون ہوں یاعملی کمپنیال سب ای کے پاس ہوں وہ میٹھی جا ہتا ہے کتعبیم اور تہذیب اخلاق ہر ملک کااس ئے زیر نظرادراس کی رائے اوراس کے مفید طریقہ برہو تواہ ملک کے لیے مفید ہویا نہ ہودہ مید بھی چا ہتا ہے کہ ند ہب بھی ہر ملک کا ای کے قبضہ میں ہووہ یہ بھی کیا ہتا ہے کہ دوست اور زراعت بھی اس کے زیرتحویل ہواس کا مقصد ہے کہ جمعہ طرق نوشحال اور جمعہ شعبہ ہائے ترتی اک کے ہو تھو ہیں ہوں دوسر کی اقوام فقط غلاقی کے اس درجہ بیس جی ہے وہ زندہ رہ کرچو یاؤں کی طرح اس کی خدمت کر مکیں بلکہ بعض جگہوں کے معاملات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری اقوام کی زندگی بھی نبیس جے ہتا۔

گذشتہ زیانے کی پادشاہ تیں جن کی بھیا بکت تھور ہم کو چوہٹیں تاریخیں بناری میں ان میں اس قد راور بیکد اے کہاں تھے بیٹیڈ یب اور تمدن اور حکومت نے انصاف اور عمل کی دیویوں گئیری گوری ورمین مورتوں کے لیے از لے سے رکھ دیے تھے جن کے تقوم کاراگ تاریخ کے مانکد (فرشیے ) تر تی اور ان نیت کے مکانوں پر قیامت تک گایا کریں جناب عالی معرایک زرخیز ملک به دربیاے نمل وسط افریق اور موزان کے چشوں اورخوش دا تعدیم بھی اور دفیل نمایم اور ای بارش کا پائی بہا تا ہوا اس سر سرفرزشن کو سراب کرتا ہے آگر چدر قبال ملک کا بہت ہوائیں مجرایل تا باید اور جغرا این آبا ہے۔ کی وجہ حقیقت میں بہت میں زیادہ جا بیا احتجا رکتا ہے اس کے خالی کا مادہ کو جوائی آبا ہیں۔ متر سط یا بھی وروم ای فجا ایر اور ایشیا و سے کھرا تا ہے اور شرق کی دو کہ کو احراز راج کھڑم ای وجہ سے کی بنا ریجرکی آ الدست منر کے ذرایعہ ہے ہما کھی ہے اس کا انسال ہے اور افرافر بینہ کے معرفی اور شمل اور ای طرح جنوبی ہفت ہے اس کا تعلق تنگل ہے ہے مورید اور اگر ہے میڈ رابعہ خاکمان کے مورید اور اگر ہے۔ ہا کہ اس کے جغرافیاتی اور شجی ایم بیار دائیں۔ یورپ کو ہندوستان فارس جزائر جاوا چین جایان آسریلیا مشرقی افریقد وغیرو سے برتم کے دریائی اور مفیدرائے ہاتھ آ گئے ہیں اس کی اہمیت پور پین نظروں ہیں پرنسب ملے کے صد ہا کو نی زیادہ ہوگئی اگر چہ ریتال مصر ، نے اینے مفاد کے لیے نکالی تھی گر حقیقت میں رید بی براسبباس کی ہلا کی اور بربادی کا ہواحقیقت سے کہ بروں کی نصیحت نہ مانے میں بمیشہ تکالیف اورمصائب ہی کا سامنا ہوتا ہے۔ گورزمصر حفزت عمر و بن العاص نے خلیفہ ٹانی حضرت عمر بن الخطاب ہے اس قال کی اجازت ما گئی تھی تو آ پ نے اس کے برے عوا قب ( نتائج ) بیان فرما کراس ہے روک دیاتھا آخر کاروی دیکھنا پڑاان کے الفاظ صر تک کا ترجمہ یہ ہے کہ خبروار ایسا ندکرنا ورنتم ہاری عورتوں کو افرنج خانہ کعیہ کے سامنے ہے بکڑ لیجا کس عے چنا نچہ ایسای ہوااس جنگ جس ملمان عورش از کمیاں بیجے خاص کد معظمہ اور بیت الحرام کے اردگردے پکڑی گئی اور کفراسپر کر کے ان کولے گئے اگر چہ انہوں نے ٹریف ادراس کے لوگوں کے داسطے سے پکڑا اور پھر جدہ میں خود اینے ہاتھوں میں لیا گر بمیشہ کا تب قلم کے ذریعے سے لکھتا اور بادشاہ ٹوخ کے ذریعے جنگ کرتا ہے جو کہ واقع میں نعل کا تب اور بادشاہ کا شار کیا جاتا ہے۔

دریائے تملی یا وشاہان معر مخموطی پاشا 'ابراتیم پاشا' آشعیل پاشا نے بہت ی میری کال کراهراف وجواب کی ان زمینوں کو براب کیا ہے جہاں پائی تیس پر پختا تھا پھر اور کی طرف بڑے بات کیا ہے جہاں پائی تیس پر پختا تھا بھر اور کی طرف بڑے بسل کے زمانہ میں دریا آتہ اور اور تا جہاں تالایوں کے دریائے تیں اور جس زمانہ میں دریا آتہ اور اور تا جہاں تالایوں کے ذریعہت تمہروں کے واسط سے آ بیا تی کی جاتی ہے چرام کے خلہ جات ترکاریاں میرو اجات وقیر دوباں پر بدا ہوتے ہیں۔ محمر ملک خلہ جات ترکاریاں میرو جات دئی بہت ذیادہ ہے آ دئی بہت جرام کے خلہ جات ترکی بہت جرام کے خلہ جات ترکی بہت جرام کے دورے ہیں۔

محریلی یاشا اوراس کی اولا و نے مصر کی ترتی کی نسبت بہت زیاہ ہمت اور کوشش ے کام لیا گر بور پین ممالک کواسلامی اور شرتی حکومت کا عروج کب گوارا تھا اس نے ہمیشہا یے چکردیے کہ انسانیت اور تیرن کے نام برخش ایشاوغیرہ مھرکہ بھی جمینٹ ج منابردا اس کا بھاری فیمنی بیڑ ہیندرگاہ تاورین برنہایت عدالت اور غایت انصاف اور کمال انسانیت کی دجہ ہے بتاسبہ بریطانی امیرالجرنے ڈیویاس کی فوجی توت کو برٹش گورنمنٹ نے سلطان عبد المجيدے صلح كرانے كى باليسى ميں نہايت كم اور كمز وركر دياس كا بزامكى حصہ سوڈان كا جس کومصری اورغیرمصری لیعنی ہندوستانی فوجوں کے ذریعیہ سے سوڈ انی مسلمانوں کا خون بہا كرجب كدوه آزادى كے ليے كوشش كررے تھے فتح كيا كيا تھااس سے جداكر كے خاص برطانوی قرار دے دیا گیا''ارائی پاشا'' اور رعایا کوایک هرف اور خدیوی کو دوسری طرف مجڑ کا یا گیا اورآ پس میں مصالحت و نیز محافظت تحت خدیوی کی غرض ہے مصر کی حمایت اور بداخلت کی نوبت آئی اب ہم ان پاتوں کود ہرا تانہیں جاہتے مصر کے نظام کو بہت ہی غیر نتظم دکھلا یا گیا ہر ہرشعبہ میں ایک ستشار (مشور ودینے والا) برطانوی رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہر وزیر اور ہر بڑے افسر کے ساتھ ایک بہت بڑی تنو او والا متشار برطانوی رکھا گیا جس نے تمام امور کی باگ اے باتھ میں لے لی معری مسلمان افسر فقاصورت کا تب اور كاشكا أوره كيا-

حقیقت مید ہے کرمعری اصلی آبادی ۱۹۱۱ء اسمان اور ۱۱ ادا آبیلی بیس اس لیے بہال پر مختلف پالیسیوں کی ضرورت خیال کی گئی عود کا مکموں بھی بیسائی وائل کئے گئے قبلی پایونا آن اٹائیس فرقی وغیرہ وقیرہ وزور دیرے کرھونے کئے چہ نچی تھوڑے ہی وہ وں بھی بہت سے تھے اسے ہو گئے جمن میں مسلمان تا م تک کو باتی شروہ کیا گھر بھسائیں کو اشتدہ لک ( مجڑی ) دی گئی کہ وہ مسلمان طاز موں پر اس قسم کے تشددات کریں جمن کی وجہ سے وہ خود ضاری ہوجا کیں اورا گرندہوں تو ان پر چھوٹے چے الزامات ایسے قائم کئے جا کیں جن کی بنا پر ان کو ملکند و کرد یا ہے چہا تھا۔ ایسا کا مادور و با ہے جنل خانسے کا فقہ جا پیوں پر کئی ہیڈ کا کشیل تک بیسائی ادالوی تنے جن کی تخوا ہیں جی بری بری تھیں بہتھیار تمام کا ن ( باشدگان ) مصرے تجھین لے گئے اورا تکا رکھنا جرم قرار دیا کیا ہے اکتشاس کے اپنے کوئی اور فی دورے کا بھیار ٹیکس رکھ مکٹا اس لیے تمام سکان مصرے وست و یا اور چوڈی پہنے والی محود تی ہیسے ہوگے جیسا کرانلی ہند ہیں۔

امورتجارت میں بھی ہی میں ماند ہوا بیائی یاد مگر بیسائی اقوام کو ہرشم کے فیکے وغیره دلاکراور دمرے طریقوں سے اعاشق کر کے ان کی تجارقوں کو فرد رخ دیا گیا جس کی بنا پرتمام مصرضی بڑا حصدتجارت اور نیز کا درخانوں وغیرہ کا یوریشن اور سیکنی تو موں کے ہاتھ میں

ضر وانه برسائے گئے مصری حکام کو تنہید کی گئی جس کی وجہ سے عوام کو یقین ہوگیا کہ برطانوی حکام نہایت رحیم وعادل میں جو کچھ مظالم ہم ہزآئے دن ہوتے اور شدائد عمل میں آ رہی ہیں وہ سب مصری حکام کی جانب ہے ہیں ای کے قریب ہندوستان میں بھی ممل میں آ رہا ہے بنجاب وغیرہ کے مظالم جدیدہ اور قدیمہاس کے شامد ہیں چنا نجیہ مجھ ہے بھی اظہار کے وقت ایک مقام پرمٹر تلک وغیر کے ندا کرہ میں جیز وہیں ستنطق نے کہا کہ ہندوستانی ہم کو بلگ کےمعاملہ میں بدنام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تشددات اور مظالم کے تھے باکہ بندوستانی حکام کرتے تھے؟ تعجب بہندوستانیوں کا نام بدنام کیا جاتا ہے حالانکہ بید حکام جو کدانگریزوں کی غلامی کوخدا کی غلامی اور بندگی ہے بھی بہت زیادہ تو ی جانتے ہیں ملا اشارہ انگریزی حاکم کے چول بھی نہیں کر کے ان کا تو دین ایمان دنیا اور آخرت انگریزوں کی اطاعت نہیں بلکہان کی خوشنو دی حاصل کرنا ہےان کا ند جب پنہیں ہے کہ خلاف عظم نہ کیا جائے ان کا ند بہت تو ہیے کہ انگریز کے خلاف خشا کرنا مخت حرام اور گناہ کمیرہ بلکہ گفر ہے خواہ دین جاوے یار ہے خواہ خداراضی ہویا ناراض خواہ قوم ووظن پر باوہ ویا آباد گر چونک انگریزی یالیسی ہمیشداور ہرملک میں یمی رہی ہے کہ اٹل ملک وطن ہے ہمیشہ مظالم کرائے جاویں تا کر قوم میں نفاق وشفاق ہورعا یا پررعب جے قتل وقتال میں وہی آ پس میں بر باو ہوں انہیں یرمداالزام رے ہم یاک دائن سمرے بے ہوئے سب کے خون چوتے ر میں اگر ہم تک شکایت بینچے قو ہم اس سے تمری (برائے فی ہر کرویں اس لیے یمی یالیسی مصر میں بھی اختیار کی تمی علاوہ اس کے اگر بڑے حکامتم اور جر کے طلب گاراور عاد کی نہ ہوں تو ممکن نہیں کہ چھوٹے حکام بڑے بڑے مظالم کریل۔ په بیرنځ بینیه چوسلطان ستم ردا دار د

ی بین بیشید میں انہوں ہے۔ انفرض طرح طرح کے جال ہے وہاں مسلمانوں اورائل وطن کی قو قول کے ملامیت کرنے کی کوششیں کی جاری میں مصارف اس قدر بڑھادیے گئے کہ آنہ نی ہے۔ قر ضد ملک کا ادا ہونا تو در کنار اس کا سود ہی سالا نہ ادا کر یا مشکل اور دشوار پوگیا ہے پھر اگر مجمع کچھرتم ہوگیا تو دور دراز منگول کی جا کہ اد ہی فرید دیں تنگیں جن کی تھا عت ہی کرنامھر کو دشوار ہے ان سے نشل افغا تا تو در کنار۔

اس کے ملاوہ مینکٹر وں بیچید گیاں ڈائی کئیں میں اور ڈالی جارہی ہیں جن ہے ہم اپنے رسالہ کونا پاک کر نائییں جا ہے۔



## روائكي مالثا

۵ا فروري <u>۱۹۱۷</u> ومطابق ۲۳ ریخ الثانی ۱۳۳۵ وکومولا تا کوایک ماه گزر جانے کے بعد معتقل (جبل) کے کماندار برٹش حاکم نے بلا کر یہ کہا کہ کال تم ماٹا بھیے حاؤ کے ضروري سامان كرلواور تيار ہو جاؤ ہم نے دواشر فيال طلب كيس اوران كوسنوا كر جو يجھ جاتے وغیرہ کے اخراجات کا ہم پر قرضة تعاوه اوا کیااور باتی تقریباً ڈیڑھ گئی کی تفاریق ساتھ کرر کھی صبح کے وقت ۱۶ فروری مطابق ۲۴ ربیج الثانی کوہم کو گوروں کی گارڈ کی حفاظت میں موٹر میں بٹھا کرمع سامان ریلوے اشیشن قاہرہ پہنچا دیا گیا اور ای وقت تحرڈ کلاس میں گارڈ کی حفاظت میں جم کواسکندر میر بہنچادیا گیا تقریباً ایک بج ای دن اسکندر مدینیجای وقت بند موٹرلا یا گیا اوراس میں بھا کرہم کو آشیشن ہے گودی پر پہنیادیا گیا جہاز برسوار ہونے کا تھم ہوا جہاز کے بالا کی طبقہ پرایک بڑا کمرہ تھا جس کے دونوں طرف جاریا ئیاں گی ہو کی تھیں اور اس برگدے اور کمبل بڑے ہوئے تھے اور پچ میں کمی میز بچھی ہوئی تھی اس میں داخل کردیا گیا اوراس کی باہر کی کھڑ کیاں جن ہے ہوا اور روثنی آسکتی تھی بندی نہیں بلکہ کمپلوں ہے مضبوط تختوں ہے جز بھی دی گئے تھیں دروازے برتین گورے سیابیوں کا پہرہ قائم کردیا گیا بم نے جا کریائج جاریائیوں پرایک طرف قبضر کرلیاس کے آخر میں ایک کمرہ بھی تھا جس يل يائنانداور منسل خانه بهي تحاجس بيس مينها ياني موجووتها ..

تر کی افسروں اور سیاہیوں کی آیہ:

تحورا بی عرصہ ہم کو گزراتھا کہ بہت ہے ترکی فوجی افسر اور سپائی الائے گئے

افسروں کو نیجے کے خاص کمروں میں جو کرسینٹر یا فسٹ کے تقے رکھا گیا اور سیا ہیوں کوجن کی تعدادتقریاً بندرہ مواتھی ہمارے کمرے میں داخل کردیا گیا چونکہ تو اعدا سارت میں ہیہ كه جب كوئى فوجى افسراسير بموتواس كواس كى حسب مشاايك خادم فوجى ديا جاتا ہے اس ليے بیسیای ان افسروں کے خدام تھے جو کہ سب مسلمان اور نیک مزاج تھے اور عمو ماتر کی سیا ہی نیک مزاج بی ہوتے میں بیرب جب وافل ہوئے اور حفرت مولانا مرحوم کو دیکھا تو نبایت احر ام سے پیش آئے انہوں نے ہماری جاریا ئیوں سے تعرض مذکیا بلکہ خود باتی ماندہ بیار یا ئیوں پر قابض ہوگئے چونکہ و قعداد میں کم تھیں اس لیے ایک ایک میدو**و :** قابض ہوئے میہ آ کی میں کھیلتے اور گاتے اور کشتی کرتے تالیاں وغیرہ بحاتے تھے جس کود کھنے کے لیے انگریزی گورے بی جمع ہوں تے تھے ان کود کھے کریہ سب اور زیادہ گاتے اور کودتے تھے پھر بعد میں دوشمن تخف حفرت مولاناً کے باس آئے اور کہا کہ حقیقت میں ہم آب کی بے حرق کرتے ہیں کہ آ پ كى مائے گاتے اور كودتے اور ناچے بيں گركيا كريں دشن دين كافر كے باتھ ميں اسر ہوگئے ہیں اگر ہم باادب بیٹھیں تو بیکا فرخوش ہوں گے اور بم کورنجیدہ اور ممکین خیال کریں گے اس لیے ہم اپنی قوت اورا پی عدم رنجید گی جٹلانے کے لیے ناچے گاتے ہیں مولانا نے فر مایا کرتم خوب کودواور گاؤ کہاری طرف سے اجازت ہے۔

#### جهازيس كهاف كاانظام:

جب ش ما دوت آ و چونکد بم نے تع کے بھی کھا ایکن تی تو ایک افسرے پائی اور کھانے کا تذکرہ تعکم تعمرت میں صاحب نے قربا کے کیونکہ وق اگریزی بول سکتے ہے اس نے کہا کہ اگرام ہمارا صاتا چاہوا کھاؤ تو حاضرے انہوں نے حصرت سے بو چھر جواب و یا کہتمارا گوشت اور تمہارا کچاہوا میں بم میش کھائے تو اس نے کہا کھائی خیال سے ہم کو جمہر رسے لیے بہال سے مال تک کے لیے بیش و سے دی گئی ہے اس کو لیجو واور حمراطر ح چا ہوٹری کر و بالنا بھے تم اواروکو کی چیز ٹیس کے کی جہاز کا بارد پی خانہ تا دیا کہ یہاں پالایا کو افدہ باور پی سے کہدویا کہ جس چیز اوس طرح نے کئے اس ان اوس در برائی ) دی اس لیے اس پانے شاں دقت بھی تھی اور دو ٹی سے ٹی مشرکی کو لی آجت (برائی ) دی اس لیے اس پانے کہ اس پر روائع ہو گی ہوئی و ان کے لیس کے فقط مال اور جائے و غیرہ مرح فود ہا کی افوالا نے جس میں چوگیا اور ٹی کس کیا ہے ایک جائے دو ٹی جو شاہدی نو بائے جائے والی فیرہ تھی چینکہ مارے پائی آم مہاں بکانے کا موجود تھا اور تقدر سے بھن کی اپنی موجود تھی اس کیا جائے دیجیوں میں تھیم مصاحب مرحوم اور دور جا جا کہا تا کالا تھی تھی جو در امام جس میں اور ایک جائے تھی جو ادر ایک جائے تھی جو

جباز کی روانگی:

شکار کھیلنا شروع کردیا تو اس نے اعلان کر کے سبول کو ایونا شروع کردیا تھا جس کی بنایہ اس کو دشنی غیر حتمد ن بنایا جار اتھا ہے وہ ذماند ہے کہ کوئی جہاز سندریش بااس و بلاخوف منر میس کرسکا تھا۔

## جهاز میں موت کی ہروفت تیاری:

جب ہمارا جہاز شب کواسکندر میرے پورٹ سے روانہ ہوگیا تو تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ہرایک فخص کو کاگ ( جس کی ڈاٹ بولوں میں ہوتی ہے کی بٹیاں وک گئیں ) یہ پٹیاں کا گ کی لکڑیوں کے تکڑے سے جو کہ کیٹروں میں ملی اور جڑی ہوتی میں بنائی جاتی میں۔ جہاز کے ڈوینے کے وقت گئے یا کمر میں بڑے دینے کی وجہ ہے آ دی26 تھنے یا اس ہے زیادہ تک نبیں ڈوبتااور مجرجتنے آ دی اس آ گبوٹ میں تھے خواہ جہاز راں یا فوجی یا اسپر وغیرہ وغیرہ سب کے سب مختف کشتیول رتقسیم کردیے گئے اور سب کوکشتیول کے نمبراور جگه بنادي گئي هر جهازيد دونو ل طرف يعني دائي اور بائي مختف چھوٹي حجوثي کشتياں بندهي ربتی میں کداگر کہیں ضرورت بڑے یا جہاز کے ڈوینے کا خطرہ ہوتو لوگوں کے لیے وہ کشتیال کھول دی جا کمیں تا کہ اس میں بیٹے کروہ کنارے اور نشکی تک جاسکیں اور کہہ ویا گیا كه جب سيتي ہو ہر خص ان پنيوں كو گلے ميں فورا ڈال كرا بن اپني كشتى ير بلا تا خبر بيني جائے خواہ دن ہوخواہ رات کی وقت ان پیٹیول کوایئے سرے دور نہ کرے چٹانچہانگریزی افسر وغیروان کو ہروقت گلے میں ڈا پر کھتے تھے تھی کہ کھانے اور چلنے کے وقت بھی ان کی یہی حالت تھی کثرت خوف کی وجہ ہے جعض لوگ خت پریشان تھے اس کے لیے امتحال بار بار کیا گیااورسٹیاں دی گئیں۔ ہرایک بی اٹی کشی پہنچ گیا حضرت مولا ٹانے بھی اینے خدام کو جو خاص تمركات النيا اكابر كے تھے بانث ديئے بايں وجد كو خدا جائے كيا واقعہ وثيل آئے اور چركون مرے اوركون يج اس ليے ہرايك ايك ايك ترك اين ياس ركھ حفرت كے ياس حضرت قطب العالم حاتى امداد الله صاحب اورحضرت مش الاسلام مولانا محمر قاسم صاحب اور حضرت شمس العلماء والفصلا ومولايا رشيد احمر صاحب قدس الله اسرار بم ك خاص خاص تعرکات اور ناخن اور بال تحصب کوایک ایک لباس اور ناخن اور بال دید اور خووجهی این یاس رکھا کا تب الحروف کوحضرت مولا نا گنگونی قدس القدس والعزیز کی روئی کی وہ کمری عنایت فرمائی جو کہ بوقت وصال آپ کے جم مبارک برتھی مالنا بینینے کے بعد جب سب تمركات واليس موئ ال كوميس في والين نبيس كيا بلداب تك مير عديا المحفوظ ے۔ مولانا م سے کہدویا کداس کوش واپس شکروں گا آپ نے بھی کچھ اصرار نظر مایا اور بعضاد فی فیتی لباس بھی دیدیے کہ سردی کا زبانہ تھا کشتی میں اس سے قدرے تحفظ بھی -850

الحاصل تمام جہاز کے وگ عمو ہا اور ہم سب خصوصاً ہر وقت موت کے لیے تبار رے۔لوگوں کورات اور دن میں ٹیال رہتا تھا کہ خدا جانے کب سمرین جہاز پر گولہ پھینک دے بعض مقامات تو بہت زیادہ خطرے کے گذرے گر باایں جمہ مولاناً بر کسی قتم کی گھبراہٹ اوراضطرار (بے چینی ) کاظہور نہ تھا ہم سبوں کے قلوب پر بھی ان کی برکت ہے اطمینان تھاای طرح ہے جاردن برابرگذر گئے۔

#### تركى افسر:

ر کی افسر جو کہ فرسٹ اور سیکنڈ میں تھے او برصبح کو ہوا خوری کو آتے تھے اس وقت حارا بھی کمرہ کھول دیا جاتا تھا ہم بھی ہوا خوری کو نکالے جاتے تھے ان لوگوں نے ہندوستانی اشخاص اسر دیکھ کرتعب کیا چونکہ بہلے ہے ان لوگوں کی اور ہماری کوئی جان بیجان نہتی اس لیے انہوں نے ہم کواور ہم نے ان کو تفصیلی ید اور وجوہ کے ذکر کرنے کی تکلیف دی معلوم مد بوا كه بيافسرعمو مأ فوجي تضيعف كرنيل بعض ميجر بعض كيتان اولبعض ليفشينث كيتان وغيره

بو کہ عراق' یمن تجاز وغیرہ ہے پکڑئے گئے تھے اور اسکندریہ پی کیمیے سیدی بشر جس اسیر رکھے گئے تھے چونکہ برٹش گوزمنٹ نے فجاز کے فقنہ کے بعدید دویداختیار کیا تھا کہ ترکی جتے امیر تھے ان کو درغلاتی تھی اور سلطان کے خلاف جنگ کرنے برآ باد و کرتی تھی اور اس کے لیے دوطریقے خاص طور سے نکالے گئے تھے اول تو عربوں کوتو ڑ اگیا اور عرب افسروں کو کہا گیا کہ ہم تبہارے استقلال کے لیے کوشش کررہے ہیں شریف کو ہر تھم کی در پہنیارہے ہیں تم بھی شریف کے پاس چلے جاؤوہ باس تم کونخواہ لے گی اسارت ہے آزادی ہوگی اس کے س تھال کرلز واور ترکول کو پسیا کر کے اپنے ملک کوآ زاد کراد و چٹانچیا ک طریقے ہے ہزاروں سیا بیول اورافسرون کومخنق مقامات یعنی مبندوستان (سمر پوروغیرو) بر بها سیدی بشر ُراس الین وغیرہ وغیرہ ہے بہلا بچسلا کرکے لایا گیا اورشریف کی فوجوں میں داخل کر کے ترکوں کے مقابلہ بیں جنگ کرائی گئی عربی جابل ساہ کچھاتو اپنی آ زادی کی طمع کچھ اسارت ہے ضاصی کے لالج کچھڑ کول ہے بھلا کی ہوئی عداوت ان وجوہ ہے نگل پڑ تی تھی اور ضیقہ ا ہلاہ کے مقابلہ کے لیے تیار ہوجاتی تھی تحراس کے لیےصورت بیانتیار کی تھی کہ تریف کے ہم خیال اوگ شامی اور عراقی وغیرہ جومصر میں تنے ان کی جماعت کوان ساہیوں کے یاس بھیج جا تا تھااور وہ برابر سمجھاتے اور تو ڑتے رہے تھے علی بنراالقیاس افسروں کو بھی تو ڑا جاتا تھ اور دوسراطریقہ بیتھا کہ خود ترکول کو بھی تو ڑا جاتا تھا کیونکہ مصریس جنگ پہلے ہے ایک جماعت ترکوں کی الی موجودتھی جو کہ حکومت ترکی کے خلاف تھی یا اس وجہ سے کہ وہ کی جرم کی وجہ ہے فرازتھی یا اس کوجلا وطن کر دیا گیا تھا یا وہ اختیا نی یارٹی کی تھی اس جماعت کو بِرْشُ افسروں نے اپنے مقاصد کے لیے آلہ بنایا کہ ترکی افسروں کو تو ڈنے اور بہتی بلہ ترکی انواج ان بوگوں کو بھیجتے تھے حقیقت میں اس نایا کے نعل نے بہت زیادہ نقصہ ن ترکوں کو بنجایا چونک بیرمعاملہ کیسلائے بہکانے کا اسپروں کے کیمپوں میں وافل ہوکر ہوا کرتا تھا اور اگریزی افرائے اوگول کو برابردافل کرتے رہے تھے تو ترکی اور بہت سے موب افر جن پس فیرٹ میت دیا تت اسلام تھا اس کی تحت کا لفت کرتے تھے اور مش فش کو اونی دوریکا بھی اس می کا خیال رکھنے والوں بھی یا تھے جس کی حجمے تھے بچھاتے اور اگر اس پہ کی در یاز آتا تو تخی کرتے تھے جس کی دورے برائی کو تھیں کا ماجوقی تھیں اس لیے ایسیلوگوں کو چن جن کر کیابدگی مالٹ بھی ویا گیا تاکہ پھرانے جال پھیلانے کی پوری قوت ہاتھے آتا ہے کہ مالٹ میں نہ جرامیر میالی بھی جا جاتا تھا نہ جرامیر فوقی بلکہ تن کو گورشند نیا وہ خطر باک خیال کرتی تھی ان کو دو ان بھی تھی تھی ان می افروں نے حضوصاً اور بم سے وں سے موانی بات کی باور جب بھی مالٹ میں ہے جب تریادہ الفت

#### وصولِ مالڻا:

جہاز جعرات کی شام کو راونہ ، وکر روشنہ کی کئی کو تقریباً وہ ہے ام فروری

الے ، مطابق ۲۹ ریخ المائی واستانے کو بالان شما نظر اعداز ہوا گر تقریباً چار ہے تک کوئی

ہمارے اقریفی کو نگر نئیں ہوئی چو رہبے کے بعد ہم اسارے کے اول ترک افر اور سپای

اقریفی کو اقریفی کو مجمع ہواتر کی افروں نے اسپے ساہیوں کو تھم دیا کم تم ان کے سامان

اقراواؤ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ہمارا سامان اشاریا اور مجر تارے پی بھی کہ افروں کو

دومرے راست موشر پران کے جاء تیا مہی وال فرسٹر پیٹھی دیا گیا اور حضرت موالا ناکو

وہ اگر پر افر جوانا رنے کے لیے آیا تھا اپنے ساتھ اکتے پر شما کر لے گیا ہائی ہم چاروں

آوی اور جملسپائی بیدل کی سپتی کے ہمارا سام سرمیشر کیا موالانا چونکہ ہمے چاروں

گیا ہے تا کہ بھی جہاں پر ہمارے قیام سے لئے شی نصب کے لیے بیچ بھی میں کہ کے بھی بھی ہی جہاں پر ہمارے دائیت میں افریشر اور اور ان کے لؤر تھی امیروں

امارت پر فوٹیاں مناتے تھے ذاق اڑاتے تھے اور جینڈ پر بے باخد سے ہوئے
تناشاہ کیجئے تھے کیونکہ سب کے سب میسائل تھے ان کوسمانوں کے ایر ہوئے کی نہایت
زیادہ خوقی ہوئی تھی اور غالبا ای وجہ ہے ہارے آ گیوٹ کوروہ گیا اور شام کے وقت ہم
سب اتارے گئے تا کدائل تھر کونچ ہوجائے اور وہ تباشاہ کھنے کے لیے داستے میں آبا کی میں
جس سے ان کے دلوں میں آگریزی محکومت کا وجہ باور مسلمانوں اور ان کے تشق مکون کا
ضعف فاہم ہومسلمانوں کی بری طرح تر تدکیل ہو معرش می ہی اس قسم کا معالمہ ہوتا تھا آگر کم
جب ایک صورت ہوتی تھی تھے کو حضرت حالی صاحب کا شعر بارا جاتا تھا۔
جب ایک صورت ہوتی تھا آگر کم

مرااک کھیل طلقت نے بنایا تماشے کو بھی آؤ لیکن ندآیا دور مردد م



## مالٹا کی اسارت گاہ اوراس کی تفصیل

ا یک بوا قلعہ جوقد بم زمانہ میں بہاڑ کھود کر بنایا گیا ہے اور نہایت متحکم (مضبوط) اس کی دیواریں اور خندقیں دغیرہ ہن اس میں علاوہ وسیع میدان کی مخلف تمارتیں بھی پُر تکلف اور آ رام دہ بنی ہوئی میں پہ قلعہ حقیقت میں فوج اور اضرول کے رہنے کے لیے بنایا كيا تها اورجنكي ضرورتين بهي ال عن محفوظ تحيل بروقت ايك برى مقدار سايمول اور انسروں کی بہاں رہتی تھی امام جنگ ہیں جب کہ خونناک اسپروں کے لیے نمایت محفوظ مقام کی ضرورت ہوئی اس وقت اس قلعہ کو خالی کرالیا گیا اس میں کانے وار تاروں کے ذربعدے چند تھے کر لیے گئے اور ہرایک حصد کے لیے ضروریات مہا کردگ سیں۔ نام اور سکان ( مکان ) بھی تجویز کردیے گئے روگیٹ کیمی سینٹ کلیمت یا جرمن کیمی بلغار كيب روم كيم يبيت كليمت براكس ياعرب كيب ورواله براكس وال فرسش نيوور والدرد كيث كيمي قلعد كي خندق بين وروازه قلعه برواقع تحااس بين اورعرب كيمي بين مسلمان سویلین اورفوجی سیاہی رکھے جاتے تھے گرسول ( کمکی ) اور ملٹری ( فوجی ) افسروں کے لیے ید دونول کمپ نبیل تھے روگیٹ کمپ میں رہنے کے لیے فظ خیمے تھے البتہ مطنج (باور پی خانہ ) عشل خانہ یائی کائل وغیرہ ایک پختا تمارت میں تھاجس پرسٹر ھیوں کے ذریعے ہے جانا ہوتا تھا یا کٹانے ٹین کے اخر میں ہے ہوئے تھے۔ سینٹ کلیمت یا جرمن کیمپ رہجی كطلا بواميدان تقااس بينعمو مأخيم نصير ستحاس بين جرمني اسرين سول اورفوجي معمولي آ دی رکھے جاتے تھے اگر کوئی افسرخو در طبت ہے یہاں آتا چے بتا تھا تو اس کو بھی جگد دی جاتی

تھی علاوہ جرمن اور اسٹرین کے دوسری توشن بھی اس میں تھی کیکن غالب عضران ہی دونوں كا تقاجن ميں جرمني زياوہ تھے انسر اور بڑے درجہ كے سويسين كم تھے بلغار كيمي اور روم كيمياورجرمن كيمي مين فقافيمون عي مين ومناجوتا تحاالبته باورجي خانے يخته ين جوت تنے یا کٹا نوں پر ٹین پڑا ہواتھ یائی کائل لگا ہواتھا کھانا کھنے کی جگہ بھی پختہ بنی ہو لُ تھی بینٹ کلیمت برائس یا عرب کیم بیمسلمان سویلین اور فوجی معمولی لوگوں کے لیے تصویم تحامه نيجائي بين واقع تحاببت ي سيرهيال اتركرة نامونا تحااس بين سب عمارتن تحين ووجار نیموں کی بھی جگہ تھی اس کے متعلق سیر کے لیے ایک پہاڑتھا جو کہ فضا کی جگہ تھی اس کی عمارتی اچھی تھیں گر نیجائی میں ہونے کی وجہ سے و نیز دوسرے بڑے درجہ کے کمرول کی طرح آرام کے اسباب مبیاشہونے کی وجدسے یہاں برافسروں کوٹیس رکھا جاتا تھا درداللہ براکس بیدومنزلہ کیمیے تھا۔اس کی ممارت نہایت عمدہ اور پر تکلف تھی راحت کے سامان مہیا تھے اس کا بزا حصہ جو وسعت ہیں واقع تھا وہ افسر دن اور بڑے بڑے سویلین لوگوں کے واسط مخصوص تعام كره ش تمن تين حيار حيار حياريا ئيال تحي اوراس كا اخير كا حصد معمولي فوجیوں اور سویلین لوگوں کے لیے تھااس کیپ میں کسی خاص قوم اور خرب کی خصوصیت نتھی دال فرشد صدود قلعہ ہے باہر گرمتصل تھ تمن طبقہ دار تکارت تھی اس کے کمرے در د آلہ کے کمرول سے بہت زیادہ آرام کے تھے ہر کمرہ کے ساتھ باور چی خانہ عنسل خاند یائی کائل کمرہ کے گرم کرنے کا حمام اور بیرون کمرہ مکلف یا مخانہ تھا یہ بھی افسروں کے لیے تحصوص تھانیو دروآ لہ بھی مکلف ای کے مثل تھا گراس میں فقط دو طبقے تھے۔

كيمپول مين دو كانين:

وال فرهدا ورد آله براكس بينت كليمت ش ايك ايك بذي دوكان تحقى جس وتكم قاكه جمله خروريات شرح الرحبيا كيا كرے اورائيك بزى فروش كى دوكان تحقى جوكم موتى تر کاریاں اور میوے لانے کا ذمہ دارتھا ہدو کا نیں اول تو جرمن لوگوں نے شراکت ہے کھولی تھیں۔اورشم کے بعض تاجراس کے ایجٹ تھے وہ روز اندحب الطلب (ضرورت کے مطابق ) چیزیں بھیجتے تھے۔ان دو کانوں کے لیے گورنمنٹ نے جو مکان ان اسپروں کو اندرون کیمپ دیے تھے ان کا کرا پہلیتی تھی اور پھر نقع میں بھی فیصد کی کچھ لیا جاتا تھا اور اس طرح سبزی فروش ہے بھی کچھ لیا جاتا تھا جو کہ ٹھیکہ لینے والوں بر گورنمنٹ کا قاعدہ ہے ای وجہ سے چیزیں بہت گراں م فی تھیں کیونک شم ش ایجٹ کو بھی اپنی اپنی محنت اور کراہے گاڑی وغيره وصول كرنا بوتا تفا پحر گورنمنث كوكرا بيدمكان اوراس كاحق دينا يزنا تفايه برجو دوكان میں کام کرنے والے تھے ان کی تنخواہیں ویٹی پڑتی تھیں مچر جواہل شرکت تنے ان کونفع حاصل کرنا ہوتا تھا چراس میں بی محی تھا کہ ابوار نفع میں سے فیصدی ایک مقداد نکال کرسب اسروں کی تقسیم باقی تھی کیونکہ بہت ہے ایسے امیر تھے جن کے پاس کوئی آ مدنی ان کے مین ہے نہ تھی اور ندان کے پاس نقد تھا ان کوسگریٹ جائے قبوہ وغیرہ کے لیے بختہ ضرورت ہوتی تھی اس لیے اکلی اعانت کرنی ضروری ہوتی تھی اس لیے بلاتمیز قومیت اور ند ہب سب یر برابروہ حصہ نفع میں ہے تقتیم کیا جاتا تھا جو کہ فی کس ماہوار دوشننگ یا اس سے پچھزا کہ يزتا قفا مگرنقد کسی کوئيس ديا جاتا تھا بلک لوگوں کونقد بتنا ديا جاتا تھااس مقدار ميں جو چيز جا ہيں خريدليس ايك مدت تك يمي حالت ري پحرگورنمنث كواس قد رنفع بحي اسراره (قيد يول) كا موارانہیں ہوااس نے اس جرمن کیمپنی کواعلان دے دیا کے قطبین مینی دوکان کوہم فلاں تاریخ نے زیرتویل کرلیں کے چتانجداس دوزے پھر گونمنٹی صیفہ بہریہ کی طرف ہے مامور آئے اور جملہ اشیاء موجودہ قنطین سابق کوخرید کرکے اپنے قبضہ میں کر لیا اور پھر دو کا نیس گوزنمنٹی ہوگئیں البیتہ سبزی کی دو کان پر گوزنمنٹی قبضہیں ہوا۔

سق<u>ن</u>

اں کیچوں کے درمیان عما آفی جس می کا غادامراء (قیدی ) ایک افر فوتی جو کہ اکثر وقات عمر کرنیل قدار بہتا تھا اس کے زیرائر ایک دو بھیرادر کہتان و فیرہ رج سے جو کہ اکثر وقات عمر کرنیل تھا ۔ کہ عمار کے حمال کا درنیم کیری کرتے ہے چنکہ یہ سب امراء بڑک سے اس لیے ان کی جملہ خور دیا ہے فوتی کھر کے حفاق تھیں۔ اس آف می عمل مخالف میسنے کا جوں سلم وقیح ہے دوالتا ایک افر بینٹ مجمسے عمی اورا کیک دورا کہ بھی چند کھنے کے لیے جا نہتیا ہے اورام اورائ خروریات اور طرف میں پڑھر ڈالن تھا اور مجر اس کے متعلق کیکے ویل عمل گئے ہی کا تھا آلرک کی اورائے ہے گئے کہنا ہے اگھے دان وو بالما جا تا تھا۔ اورائی کی شرویات کے متعلق مزاسب انتظام کیا جا تا تھا۔

چگېول ش پورپين يميس نوبت بيٺوبت انجام دي تخيس ـ بالا کې اورزا ئد کاروباراورمفا کې کے لئے دوس سے مرد اور عورتیں نو کرتھیں مریضوں کی خبر کم کی اور ان کی خدمت میں انسانیت اور بهدردی ہے کا م لیا جا تا تھا۔

#### مريضول سے ملنے كے قاعدہ:

مریض کے سپتال میں جانے کے بندرو دن بعدم یض کی خواہش پر جن احباب ے وہ ملنا جا ہےوہ جعہ یا بارکوان کا نام کلھوا دےان لوگوں کو بڈر اید آفس اطلاع دے دی جاتی تھی اور دوشنیہ کے دن آ بجے ان لوگوں کو جنر ل سپتال میں لے جاتے تھے محافظ فوجی ساتھ ساتھ ہوتے تھے آ دھا گھنٹہ م یضوں کے باس پٹے کر رفصت ہوجاتے تھے مجرای طرح برآ ٹھ دن میں ایک دفعہ دوشنیہ کے دن ملاقات ہوئتی تھی بیام قانون تھا البتہ اگر کوئی خاص ضرورت ہو پاکسی کی کوئی رعایت ہوتو و علیحہ و بات تقی مریضوں کوخطوط بھیجنے یا ضروری اشیاء کے کیمیہ ہے منگانے کا مجمی طریقہ بذریعہ اضران سپتال وآفس تھا ہیتال میں بھی ایک ٹھیکہ دار کی دوکان تھی جہاں برعمو ما ضروریات کی چزیں جن کی ڈاکٹر کی طرف ہے ممانعت نه ہوم یض خرید سکتا تھا ہیتال کے درواز وادراطراف پر پہروفو بی رہتا تھا مگر بہت ے لوگ مصنوی صورت مریضانہ بنا کروہاں رہنا پیند کرتے تھے کیونکہ خوراک کا انظام وہاں ا جھا تھا اس ہپتال میں ایک قطعہ یا گل خانہ کا بھی تھا چونکدا سیروں کے نخیلات ( خیالات ) اورم او ہام ان کے دماغ پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں اس جنگ عمومی کے زمانہ ہیں سے الت زیادہ پیداہوگئی تھی اس لیےعموباً دیاغی حالت ہرا کی شخص کی جاد واستقامت پرنہیں روسکتی پھر فوجیوں کواپے افکار نیز اپنی سلطانت اپنی قوم اور ملک کے متعقبل کی بے پینی بحالت مغلو بیت بہت ستاتی ہے تا جرول کوان کے تمام تجارتی مال کا مصادرہ ہو جا تا جس قدران کے دل د د ماغ نا کار و کردے کم نہیں ادھر ہر اسر کواتی مدت اسارت معلوم نہیں اسراء جنگ ( جنگی

قيدي) قانونا خواه وه ملشري مول يا سويلين فقط مبادله برنجات ياسكته بين ياصلح يراور بيدونون حالتيں غير معين وقت كى خواماں ہيں۔

الحاصل مُدكوره بالا وجوه اور ويكر وجوه شخصيت وغيره سے دماغ ير بهت برا اثر یز تا ہے اس مے صنف دیائے والا آ دمی بسا اوقات مجنوں ہوجاتا ہے متعدد آ دمیوں نے اس مدت اسارت میں اپنے آپ کو بھانی دے دی جنف نے اپنے آپ کوزخی کرلیا اور باگل تو بہت ہے ہو گئے تھے اس لیے باگل خانہ کا بھی اسارت گاہ کے لیے ہونا ضرور کی تھا بعض متعدی امراض کے مریضوں کے لیے مالٹا ہی ہیتال خاص تھے جہال رم یض کوخاص طور ے پہنچاتے تھے اوراس میں (جزل ہیتال) میں نہیں رکھتے تھے انفلونزا کے لیے بھی یمی معالمة قاای طرح طیفس کے لیے لیے دوہیتال تھا۔

## كيمپول كاانتظام:

ہر کیمیے میں با تفاق سکان کیمپ ( ہاشندائے) ایک افسرمقر رکیا جاتا تھا جس کوصدر كميثى يا كميثى كہتے تھےوہ كمپ كے تمام انظام كالفيل ہوتا تھا افسران آفس اس سے كيمپ ك متعلق گفت وشنيد كرتے تھے اور ووائل كيم يے مراجعت كرتا تھا بيصدر حب خواہش الل كيمي ماجوار بدل ربتا تھا بي شخص جر ہفتہ جل اين كيمي كامراء كے ليے ارزاق (رسد) وصول كرتا اور كيمي بي اسراء كو حصد رسد باننا كرتا تحداور يمي روزاندرو في كوشت تر کاری بھی وصول کرتے باختاتھ ہی اسراء سے خدمت کی ماہوا بھی وصول کرتا تھا کیونکہ ہر اسير برخواه فوجي ہو يا سويلين لازم تھا كەاپنے كيمپ كي روزاند صفائي يائخاند كي روزاند علاوہ نجاست اٹھانے کی مفائی کیونکہ فقط یا تخانہ اٹھانے کے لیے توالیک ماٹی حکومت کی طرف سے نوكرتها جوروز انتصح كوافحا تاتح محروه دوسرى صفائى كاذمددار شقعالية كيمي كى رسد بفتدوار رد فی گوشت تر کاری کوئلہ وغیرہ وغیرہ روز اندانجام دے اس لیے اصحاب مقدرت کمی کوشخواہ

دے کر مقر دکرتے تھے اور جوا سجاب مقدرت (جوائی 5 اور) نہ تھے وہ فود کا ہم کرتے تھے مگر چونک کا ہے کے بسب آ دمیوں کی روز انسٹروٹ فد ہوتی تھی اس لیے بادی مقر دی بیا ہے تھے آتا ہے کہ در مردنا تھا ہو ہے برے کیمیوں میں مختلف باور پی خانے تے بھش نوگ فتظ اگر بر کارسر پر اکتفا کرتے تھے اس کا کھا تا نہائے کرا ہوا ہوتا تھا اور کھش کچاہے پاس سے بھی ایموار نے اور و سے کرکھ واور مکلف (با تکفف) کھا تا پکواتے تھے اس لیے تلف میر بر تھے رائیٹی وک اپنا دوا اندا ور ہفتہ وارسامان رسد کے کو تھید وائیٹید وائیٹید ویا کیا تھے تھے فوش کراس عمل آزاد دی تھی۔

## رسدگی اشیاء:

ے سنا کیا کہ تازہ گوشت کی ک لذت نہیں ہوتی تھی۔

## اسراء (قيديون) كوآ پس ميس ملنے كاطريق:

روزانہ ہر کیپ ٹیس تی اور شام گئی ہوئی تھی منے کو تقریباہ ۱۳۲۱ ہے اور شام کو چار ہے جینے سولیس اور فوق کی بیائی تھے۔۔۔ کو قال ابادہ کر کھڑا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا مارجٹ یا کمارا کر کشانا قادر چاا جاتا ہائی کو گئی کے بعد بزے کیچوں ممن ٹرید وفرونٹ کے لیے اور دومرے احماب سے ملنے کے لیے بھی تمام المل کیپ کو اور بھی ایک جیس مقدار کو اجازت کئی تھی ہر کیپ کا متعین مارجٹ یا کہار ان کے ماتھ ان ورواز ول تک جاتا تھا جن سے ان لوگوں گوگز وز بھی بیونکہ پر درواز والا کاففا بخیراں کے دروز اوٹیس کھول مکیا تھا اسر اور نہائی کھول مکیا تھا اسر اور نہائی ہے جن میں ہوتا وہ بھی ہو ہو تھا ہے ہو ہو ہو ایک اور جب مکی اس سے تھا کہ دووا سے اپنے بھی تھی کہ بھی کے بعد موجود و جو بھی اور جب مکی اس سے فراغت ندہونی تھی جائے ہو ہو تھی ہیں ہے ہو ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہے ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہے ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہے ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہو تھی ہے ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہے ہو تھی ہیں ہو تھی ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہیں ہو تھی ہیں ہو تھی ہیں ہے ہو تھی ہے ہو تھی ہے ہو تھی ہے ہو تھی ہے ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہے ہو تھی ہو ت

### ذاك كاانتظام:

بخت کان دون یہ بخی دوشہ اور جمرات کو برایٹ شخص کوالیک ایک مکھا انفاذ دیا جاتا چقا چرکھول ملی قریبا تھی پوسٹ کارڈوں کے قوش کے مجموعہ کے برابر برنا تھا اس طویل ور آن پر ایک خاص محم کا میدید مصالحہ پڑھا ہوا تھا تھا جس کی وجہ سے کئی خفیہ کتابت اس پر نیس ہو سی چی تھی اس مصر مکن کو کھیے ہوئے تھا آن کو گفت ابرنا تھا دوشہ نیا و مراد سے نفاط کے دالے سیا بھول کو یا صدر مکن کو کھیے ہوئے تھا تھا تھا اس کو فور قریبے نے بور تھے جو کر عموا اس جاتے ہے آئر کو اگر ہے وال میں ایک فقص بھی سکتا تھا ڈاکو نہ کی اجرت ان الغافوں اور بکتے تھے۔ تین کارڈ ایک ڈاک جاتے تھا دوانے ہملہ لفائے وارکا دہشر کے آئر میں جاتے تھے جس میں محلق زباؤں کے جانے والے لوگ موجو در جے تھے وہ ان خطوط کو پڑھا کر تے تھے آئر کو آبات خلاف سیاست یا تے تھے ڈاک کے کان ڈالے تھے پڑھا کو کا جو ڈالے دیا دائے ہے۔ خطا کو کو پی ڈ

وُ التے تقیم کر چونکہ وہاں اردو کا واقف کوئی سنسر نہ تھا اس لیے ہمارے خطوط مصر یا سمبنی میں سنم ہوتے تھے جودول متحاریتھی ان کے قطوط کے لیے مشترک مرکز موزر لینڈ ہی تھا جہال خطوط دوسری مرتبہ سنسر ہوتے تھے اور مجر آئیں میں مبادلہ ہوتا تھا وہاں پر ہرمحارب حکومت کے ٹمائندے اور افسر موجو ورجے تھے اسراء کے جو خطوط آتے تھے ان کے لیے کوئی مقدار معین نتھی وہ بھی کھلے ہوئے آتے تھے ان کا بھی سنروہاں ہوتا تھا اگر چہوہ پہلے بھی دونٹن دفعہ مخلف مقامات پرسنمر ہو چکے ہوتے تھے اس کے بعداس ڈاک خانہ میں پیر خطوط بھیج دیے جاتے تھے جس کوخود اہل کیمی نے قائم کر رکھاتھا ہر بڑے کیمی میں جیسا كه انظام صدر كميني كا تحاالي ي الل كيم كي طرف عن أكانه كانتظام تحاالل كيم ایے میں سے ایک یازیادہ آ دمیوں کو ماہوارا تخاب کرتے تھے جو کہ نوبت برنوبت اس کام کوانجام دیتاتھا جنے خطوط اس کے پاس آفس ہے آتے تھے ان کووہ تقسیم کرتا تھا اس طرح پر کہ اصحاب خطوط کے نام لکھ کرایک پر چہ پراشتہار کی اس جگہ ٹیں جہاں خاص ڈاک خاند ك اشتهار لكائ جاتے تي خصوص شختى ير چيال كرديا كرتا تعاوقت معين پرجن صاحبول مح نام ہوتے تھانے ان نطوط لے آتے تھے چیوٹے کیمیوں کے خطوط کو گئی کرنے والے سیاس کے ذریعے ہے وہاں بھجوادیتے تھے یا آفس دالے متعلّ طور بروہاں بھیج دیتے تے ہر خط پر ہرامیر کوایے نمبر لکھنے ضروری ہوتے تھاس نمبراور کیب کے نام کے ذریعہ ے وہ پہچانا جاسکنا تھا چونکہ ہندوستان ہے بہارے ہی خطوط آتے تھے لہذا اہل آفس ان سبوں کو ہمارے ماس بھیج دیا کرتے تھے۔

اسراء (قيديون) كى تعداداورنمبر:

مجموع امرا ، کا تقریباً تین بزادتها بن میں اکثر برخی تھے لیٹی تقریباً نصف حصہ جرمن تھے جو کہ عوما سومیس تھے اور معروسوڈان دغیرہ ہے گئے ہے اور ہاتی فوٹی نے جو مخلف افریقہ کے میدانوں وغیرہ سے ہاتھ آئے تھا تھی میں افران جہاز کے لوگ بھی تھے اور باتی مائدہ آسٹرین بافاری ترکی معری شای وغیرہ سے جو باجواک شرق کا اد سے پکڑے جاتے تھے وہ برہا بندوستان کے تخلف مقامات عمل جیسیج جاتے تھے کم ان پکڑے جاتے تھے وہ برہا بندوستان کے تخلف مقامات عمل جیسیج جاتے تھے کم ان دکوں عمل جن کو زاد فطر تاک شار کیا جاتا تھا ان کو انا بھی جیسیجا کیا تھا تھا تھا تھا تھا کہ اس کی بالا دیا جاتا سے بھی لوگ میاں پر لائے کے تھے ان کو جب وافل کیا جاتا تھا تو ان کو نمبر تلا دیا جاتا تھا ادر ایک کا ندان کے نمبر کا دیا جاتا تھا تاکہ بوقت شرورت تیز ہو سکے چائید ہدارے ساتھ بھی میں کیا گیا جا دو امارے نبر حسب ذیل تھے مولوی تازید کی صاحب نبر ۲۲۱۵ میشر سے دورت مولانا مرد مرتبر ساحب نبر ۲۲۱۹ سین اجرنبر ۲۲۱۵ وجد انجر نبر ۲۲۱۸ حضرت مولانا

### اسراء(قیدیوں) کی تفری

ان جملہ امراء کو خواہ دو موسیلین میوں یا فوجی افسر ہوں یا سپائی اسارت گاہ (قید خان ) سے باہر جانے کی کی دقت میں اجازت ندتی البتہ جسیا کہ نمی پہلے ذکر کر چکا ہوں آئیس میں دو مکھند کی مقدار دل ہیج تک کل سکتے تھے ہاں بھی او گواں کو فائل طور رے دوسرے دقت کی اجازت دو ہیچ تک سے چار ہیچ تک دی جاتی تھی جمن کو کو گڑم آئ دن یا پورے ہفتہ جمراس کو دو ہیچ سے طار ہیچ تک ظال کیمپ میں لے جایا کر دچنا تی ترام کو گور کو بھی اخیر میں ہفتہ میں تھی دوں کی اجازت اس الحر رہ براگی تھی علاوہ وس سے تقرش کے لیے بھی دونا کیے مقدارا میروں کی جائیا تھی جمن کے جائے محرجیہ نوب آئی تھی سویلین اور سیاہوں کو تطویز ن کا طار کے نظامی چیلنے کا عملی الے مورد فی طور

ف نفاظت کے لیے سابی کھلی ہوئی تقین و بندوق لیے ہوئے چلتے تھے اور پچ میں نہتے اسیر لوگ ای طرح ان کوشن جارمیل کی مسافت تک لیجاتے اور پھرواپس لاتے تھے کہیں کہیں وں پندرہ من راحت کے لیے ویتے تھے گر عمو اشریل نہیں کیاتے تھے بلکہ ہرون شم جنگل کی طرف جاڑوں کے دنول میں دو بجے دن سے چار ساڑھے چار بجے دن تک اور سمندریر لے جاتے تھے اور وہال بردریا ش جن لوگوں کوشوق ہوتا تھ نہاتے تھے تقریا یندره ۱۵ منٹ یا ہمیں منٹ وہال تھیم تے تھے اور کچروائیں ہوجاتے تھے جن لوگول کو دریا یں تیرنے یانہانے کا شوق نہیں ہوتا تھاوہ کنارے پر بیٹھے رہتے تھے سابی جاروں طرف تفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہے ور یا بی بھی حدمقرر ہوتی تھی جس پر چیوٹی چیوٹی شهار تھوڑی تھوڑی دور میں کھڑی رہتی تھیں اور ان میں سیای مع آلات جنگ موجود رجے تھے افسروں کے ساتھ عام سیائی نہیں جاتے تھے اور نداس طرح قطار کے اندروہ جاتے تھے بلکان کے ساتھ سارجنٹ یا کپتان وغیرور یوالور لیے ہوئے ساتھ رہتا تھا اس کے لیے گھوڑے گاڑیاں لائی جاتی تھیں جن کا کراپیٹو داسپرافسروں کواپن تخواہ میں ہے دینا ہوتا تھا اورا گر کوئی افسرایے بیروں چلنا جا ہتا تھ تو اس کوکوئی روک ٹوک نہ ہوتی تھی اس کے ساتھ ہی سارجٹ یا کیلر ریوالور لیے ہوئے جاتا تھا عام اسرا ، اگرضعیف العریا کمزور ہوں توان کے لیے بھی سواری منظادی جاتی تھی بشرطیکہ کرایدہ واپنے پاس سے ادا کریں اس لیے چند ضعیف العرایک گاڑی منگالیتے تھے وہ گاڑی ای قطار فوج میں ساتھ ساتھ چلتی تھی حضرت مولا ٹاعمو ، مولوی عزیز گل صاحب اور وحید حاما کرتے تھے اور مجھی مجھی مولوی حکیم نفرت حسين صاحب بھی۔

#### اسراء (قيديون) كے ليے اخبار اور تار

ہلال احمراورصلیب احمر کی بمدر دی:

جواسراہ بیسائی خدب نے تھان کی طروریات کے لیے سلیب اہم سے خاص خبر کیری ہوتی تھی ان کے لیے کما تیم یا رس کپڑے باہوار فقد و فیروان کے مکوں ہے برابر آتے تھے جو کہ ان میں تھی ہم کیا و تاقع اسٹول ہے میں مسلمان امراء کے لیے بلال التر ہے بار ہاا شرفیاں اور کزیش و فیرو کی جبری میں کے ذرایع ہے عام طور پر مسلمانوں کی خوراک تصیم اور دگر ضروریات و فیرو کی جزرگیری کی گی اورا فیر تک جاری رہی اور بوقت واپسی اوطان ان کو تھوڑی تھوڑی مقدار فقد کی مجی دی گئی اس تقسیم میں تر کی افتر کس ملک کی خصوصیت شکرتے تھے ملک مسلمان خواہ کیسی کا ناوار جائی ڈواٹ خواہ کی قدیب کی بوسب کوئل حسب السعد و بعد و السعد جد دیتے تھے نم کوئی دیا جا ہا گر حضرت مولانا اور بم سہوں نے کہا بم آگرا تی طاقت میں رکھتے کہا ہے وقت میں دولت علیہ اور میر انفاط ت سدید کو مدد دیکس قو آیا تم کو کی طرح من سب کے کم ال تقد کوئیں اور چکر انفاط بھائی ہمارے ہاں ضرورت کے مواق کو تعقید اس منہ آئی تھی اور کرنشل اعرف بیک نے چند و سے اس کا انقلام کیا تھی تو حضرت مولا ٹانصف ہو تھی ایمواراں پڑو چی میں برابرد سے مرح جب وہ مقدار نقد کی ہال احرے آئی تو کرنشل موصوف نے مولانا بم رحم سے در قواست کی کہ ب بم چندہ سے مستنی ہوئے اب آپ بند کرد ہی احتیال عمر خطوط کا مجی انتظام ہال احرکا اس کا چراد کھاتھا اور اپنی تمام الجسنوں کے ذریع سے جو تمام مثنائی مما لگ عمر موجود تھی

كيميول مين الين الين المرى كرمكانات

میں میں میں فیے تو سرکاری تھے کم برخید میں تین آدی یا کم از کم ادرا دوا دی اس میں رہے ہے۔ رہیے تھے اور گرمنٹ کو اعتبار دہتا تھا کہا گراس کو خروب ، بوقتی تیر ا آدی اس میں رکھے اس لیے تلیمر و مشقل طوے رہنے کی غرض سے افادہ چکرش کیر ہیں کے اور دہشے بھے سرا اکنزی کے گئر رہائے تیج نے جج کی کنزی کے صندوقی و شختے شہر سے مرتکا کران کو بلور ستونوں کے رہ کراس پرنا ہے بڑتے تھے اور تا سے پی بیر کا بیکر کرائے بھو بود ہے جو کھ ہے سے عمدہ کام کلزی اور لوے اور تھیر و فیروی جانے تھے او لوگ نہا ہے یا گیڑہ اور صاف عمارت کھڑی کر دیستے جس میں آدی نہائے تا رام سے سرکرسکا تھا اور کورشنٹ کی طرف سے اس کرکوئی ذور دو مرسے تھیں کے واٹس کرنے کا بحق نے بوسکا تھا تھی کیے ہول میں چھڑ کئے میں مرد میکن تھی وہاں پر اوگوں نے اسی تعارت ٹی یا چھڑے بنائی تھی بعض لوگوں نے بنی پیٹے افتیار کرلیا تھا اپنے ہاتھوں ٹی المیں گفتری تھا رہ بنائی اور اس کو چھ دوراد وہ ندیو جائے میرون حصر میں میں میں دن مجر چھڑ اور پیٹنے کی اجازت اوران اورواز ویشنے کی خوش ہے کی وجہ سے دہاں کوئی ٹیس و مسائل تھا بہت سے لوگوں نے دن کوئیز میں اور پیٹنے کی خوش ہے ایسے ایسے مختر کرے بنالیے تھا دو تیکنٹ ہے ہے ہول اور بیٹنی اور دخت نگا کرا کہا ہے مجہ ہے

### اسراء (قيديون) كفلمي مشاغل:

#### اسراء کی باہم ہمدردی:

سب کے سب اتحاد یوں اور خصوصاً برلش گورنمنٹ اور انگلش قوم کے دشمن تھے علانہ ( واضح )انگریز ول کو برا کہتے تھے اگر انگریز ول کی شکست اوران بران کے خلفاء پر کی مصیب کی خبرا کی تھی تو خوشیال مناتے تھے جینڈے اڑاتے تھے شوروشغب کیاتے تھے اورا گر خدانخواستہ جرمن ٹرک آسٹری' بلغار کسی کی کوئی ٹری خبر آ یہ تی تھی تو سب کے سِلْمُكُمِّن نَظْراً تَ تِحَاكَرِيدا سِ ثَمْن بزار كي جماعت مِن كو فَي مسلمان تَعَاكُو في عيسا لُ كو فَي یبودی تھا کوئی کیتھولک کوئی کالاتھا کوئی افریقی کوئی پورچین تھا کوئی ٹرکی محرمصیبت نے سب اليارشة اتحاد جور دياتها كه برايك دوسرب يرجان خاراور فدانظراً تا تحااور حقيقت ميس دل ع عموماً ایک دوسرے کی خیرخوائی کا دم مجرتا تھا دہاں پر ایک عجیب منظر دکھائی ویتا تھا گویا کہ تفریق مذاہب واقوام واوطان عالم انسانیت سے بالکل اٹھ گیا ہے۔انسانیت کے رشته اتحاد نے ایک کودومرے سے ایسا جکڑ بند کردیا ہے کہ گویا ہرایک دومرے کاحقیقی بھائی اوررشتہ دارےاگرا یک شخص کو تکلیف پہنچی تھی تو سب اس کے از الد کی فکر میں متوجہ ہوتے تقے عموماً ہراکیک کو دومرے کا خیال زہتا تھا سب کے سب انگریزی افسروں اور فوجیوں کو نہایت غصداورغضب کی نگاہ ہے دیکھتے تھے ہراسر کونہایت عظمت اور قعت کی آ نکھ ہے د کھتے ہوئے حسب مراتب معالمہ کرتے تھے حضرت مولا نائے عموماً برقوم کے ذی علم اور مقدر لوگول کو بہت زیادہ بمدردی تھی اور بہت زیادہ تعظیم سے پیش آئے تھے عید کے اہام میں سلمانوں کے ملاوہ جرمنی آسٹرین وغیرہ کے مقتدراور ڈی و جاہت (معزز) لوگ ملنے اورمبار کہادی دیے کے لیے آتے اورگل دستہ وغیرہ پیش کرتے تھے برنس جرمنی جو کہ غالباً قيصر جرمن كالمجتبعا تفااورآ ثمان جهازيش بحرى فوتى كيتان كيعبده يرتفا ورجمله جرمني اسراء میں یا عتبار مرتبہ کے لینی شری خاندان ہونے کے بہت بری عظمت رکھتا تھا وہ بمیشہ عید میں مولانا مرحوم کے پاس آتا تھا چندمنٹ بیٹھتا اور جائے نوش کرکے چلاجاتا تھا مولانا بھی دوجار دفعال کے بعدال کے بیال نہایت مخفرطور پرتشریف لے گئے جب بھی راستہ میں مولا نااس كونظرية جاتے تھے تو دور ہے تو بی اتار تا اور سرجيكا كرسلام كرتا تھا مولا نامرحوم كى صداقت ان کی حقانیت ان کی اللیت تقوی طہارت نے فقداحیاب بی کے ول برسکدند جمایا تها بلكه مخالف بهي ان كي وقعت ول ميں بہت زيادہ ركھتا تھ اور معالمه عظمت ہي كا برتيا تھا بزے بڑے نوجی افسروں جرنیل اور کرنیل میجر باوجود انگریز ہونے اور اس بات کے بیجھنے کے کہ مولا نا ہمارے سیاس امور جس مخالف ہیں ہماری موجودہ حکومت کو ہند میں نہیں جا ہے وہ ہندوستان کی آ زادی کے خواہاں اور اسلام اور مسلمانوں کی خلافت کے دوست ہیں جب مولا ما كود كي ليت تحق و نهايت تعظيم ع يش آت تقولي اتار ليت تح اور بعض بعض تو بہت زیادہ جھک جاتے تھے حقیقت تو یہ ہے جائی اور للبیت ایک ایک چنز ے که ضرور بالضرورا نيااثر پيدا كردتي ب-موانق اور خالف دونوں وقعت كى نظرے ديكھتے اور دل میں مانتے ہیں اورخود نرضی ففسی پرتی خیانت فی ہی وقومی الی فیجے (بُری) چیز ہے کہ مخالف تو در كنارموافق بلدير يرقريب بحي نهايت تحقير كي نظرے ديجي جين من كان الله كان الله لَهُ (رَجمه) جوالله تعالى كابوجاتا ہے الله اس كابوجاتا ہے۔

#### عام اسراء کی تجارت:

عام امراء میں بے بعض اوگ تجارت کرتے جی جن میں ہے بہت ہے اوکوں عام امراد کول رکھے تنے اور اس کے ذریعہ ہے انہوں نے ایکی مقدار تح کر لی تئی بعض اوگ مختلف چیزیں امراد کو تر چر کر دومرے افنیا کے باتھے فرونت کا سلسلہ کرتے تھے اور اس طریقے سے بعض چیزیں مالان سے مناکا کر قرید وفرونت کا سلسلہ جاری رکھے تھے بعض اہل مناعت مگار بنا بنا کر فرونت کرتے فوضیکہ طرح کر مشاخل لوگوں نے

# حاری کرد کھے تھے جس کی بنا پر بہت ہوگ مالدار ہوکر نگے۔

ابراء کی مناعت:

عمو ، بہت ہے لوگ کیڑے دحود حوکر ایک اچھی خاصی مقدار جمع کر لیتے تھے کیونکہ کیڑوں کے باہر جانے کا کوئی انتظام نہ تھا گورنمنٹ سے صابن ملتا تھااس لیے بہت ہے لوگ ای پیشہ کو کرتے تھے بہت ہے جن کو کھانا پکانا آتا تھا اچھی اچھی تخواہوں پر یاور چی خانوں میں نوکری کرتے تھے بہت ہے لوگ افسروں کی خدمت کی نوکری کرتے تھے بہت ہے لوگ مختلف معنوعات بنا کررویہ کماتے تھے۔

چھوٹے کیم مختلف وجوہ سے بڑے کیمپول کے تابع شار کے حاتے تھے روكيث كيمپ دروالد كے تابع تحاعرب كيمپ روم كيمپ بلغار كيمپ بينٹ كليمت كتابع تھے وال فرسٹه سنقل تھا تالع کی ضرور مات اس کے مرکز ہے پوری کی جاتی تھیں وہیں کا حاكم ان كے امور كامتكفل بوتا تھا اور دور وكر نے كو بھى ويى جاتا تھا۔

## ابراء كےمقدمات:

عموماً اسماء میں یاد جود قیدا در کثرت اذ کار ومصائب آپس میں لزائی جنگزے بہت کم ہوتے تھے کیونکہ حسب عرض سابق آ لیل میں بہت زیادہ ہمدردی تھی اورا گر بھی کچھ ہوتا تھا تو عموماً اس قوم کے ذی رائے اور مقتدر (طاقتور) لوگ انگریزوں اور حکام تک جانے نہیں ویتے تھے اور اپنی بڑی ہتک ججھتے تھے کہ دشمن کے سامنے اپنے جھڑ وں کو لے جا کیں گراس پر بھی بھی ایسے وقاع ( واقعے )ضرور پیش آتے ہیں کہ جن میں انگریز ی دكام تك آپل من جمكرے يہني بين بساوقات اسرول كے جمكرے الكريزى مانظ فوجیوں کیلر وں اور سارجنوں ہے چیش آتے ہیں غرض کہ ہر دونتم کے جھڑے آفس میں چیش ہوتے تنے اگر کوئی جھوٹا معاملہ ہوتا تھا تو خود کمائداریا اس کا نائب فیصلہ کردیتا تھا اور مجرم کومزائے قید کھٹل یا قید ہاشقت دیتا تھا۔

#### قيدغانداسارتگاه:

وروالہ میں چند گوفٹریاں بنی بور کی تھی جن میں تقریباً دوچار پائیاں پڑ سکتی تھی۔
ان عمی قدید کردیا کرتے تھے اور دورواز و بزنر کردیتے تھے چار پائی ہونے کے لیئیس کئی تھی۔
فقط کمیل شاتھ الدوروا کو جند کی وہاں تی پائی عمی کرتا ہوتا تھا ون کو گا الصباح کے
ضرورت وروالہ کے پاکٹانے عمی لے چاہتے تھے بیائی ساتھ جاتا قد اون کو گا الصباح کے
مروازہ کوکیل کرقیدی ہے وروالہ کی صفائی اور چھاڑ وو فیرو دیے کی یا دوسری خدمت کی جائی تھی۔
تھی۔ کھاٹا اسکتہ کمیپ ہے حم چاہے و فیرو کے دولوں وقت کیا لے جاتا تھا بھی اس کوان اس کے
تھی ہے جہتے یا جس باور پی خانہ عمی اس کا کھاٹا پہاتھا وہا کہ جاتا تھا بھی حالت اس کے رحم کی کہ وقتی تھی اور جس کی موان کے بیاتا تھا بھی حالت اس کر کے تیے فقط
ان کوشیر کے فورجی میں مان عام ہوئی جو تھا اور فرقی صفاطات اس سے کر کے تیے فقط
سولیا آ دمیوں سے مشاتہ فیس کراتے تھے اور اگر مقدر کئی پرا بورا تو اس کے لیے کورٹ

## مولا نا کا کیمپاسارت میں داخلہ

ڈاکٹر غلام مجر مصر عمل آیک مدت مقع متے وہاں ان کے والد اور بھائی مجی آگئے تھے یہاں انہوں نے اپنی شادی مجی کر کی تھی ابتدا و بٹک عمل ان پر بھی ان کے دشتوں نے کچوفر میں اگر کو بیڈئن کردیاان کوئے تکلیفیں میٹونی کمٹی اور بلا تر جیز وکل سالی تابید کا دھی میں بھی ایک ماور کے گئے تھے ال عمل مید کی گے وہاں پر نشاف د قائع ایک بھاعت ہے ایسے ہوئے کہ گور نمنٹ کو یقین ہوگیا کہ بدلوگ بہت زیادہ خطر ناک بیر اس کیے ان سمبو ک کہ مالنا بھیج دیا گیاس میں ہے ڈاکٹر موصوف بھی تتے۔

الحاصل ڈ اکٹر صاحب موصوف نے پہلے تو پہ خیال کیا کہ عالباً جیز ویس جواور چند ہندوستانی قید تھے جن ہے بیدواقف تھے دولوگ ہیں اس لیے بیرخوش تھے مگر جب مولانا کو دیکھاتو ان کومعلوم ہوگیا کہ وہ خیال غلط تھا گرانہوں نے وطنی تعلق کی وہ ہے نمایت تباک ے مولانا کا استقبال کیا اورائے فیمدیس لے گئے مولانا تقریاً مغرب کے قریب روگیث کیمپ کے درواز و پر بیٹیج تھے ای وقت ان کووہاں داخل کر دیا گیر مولانا نے جا کر وضوکر کے نمازادا کی استے بی ہم سب بھی پہنچ گئے ہم نے بھی جا کرنماز پڑھی کچھ مختصر سامان جائے وغيره كااس دقت موجوده تحااس كوتناول كركے سامان درست كيا جاريا ئيوں وغيره كونگا يا اور چرعشاہ کے بعد سونے کی تیاری کردی اس روز تھوڑی تھوڑی بارش ہور ہی تھی اور نہا ہے مرو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جس نے اور بھی ہم کومجور کیا کہ نہایت جلد آ مدورفت بند کردیں مگرا نفاق ہے اس کیمیے میں ممو ہاوہ لوگ تھے جو کد مک معظمہ سے کڑے تھے اور اکٹر لوگ کمہ کے دینے والے یا عرصہ ہے دے ہوئے ترکی حکام تھے اور ج سے بہت مملے پڑے جاملے تھے انہوں جمع ہو کر مک معظمہ کے احوال وغیرہ کے بو چینے میں بہت برا حصہ رات كالياك إيك فيمد من حضرت مولانا مرحوم اور مولوي عزيز كل صاحب اور كاتب الحروف كى جاريا لَى ركحى تى اور دوسرے مل تعليم صاحب اور دحيد كي تقى ۔

صح کے وقت ہم سیوں کو آفس میں بایا گیا ہم کوخیال ہو کہ عالباً ہم ہے کوئی اظہار شل معرایا جائے گھر ہم ہاں معمولی طورے پیدہ وغیر واپر چھاکیا اور دہشروں میں درج کرلیا گیا ہم ایک کو قادم گی گیا اور وزن بھی درج کرلیا گیا بعد از ان ہم کو کیمپ میں واپس کردیا حسب قاعد درسدی چیز ہی جاری کردی گئی چڑکہ گوشت قائل اعتبار ندتھا اس لیے ہم کواس کے کھانے سے انکار ہوا گر چینگہ گورشٹ نہ اس کو واپس کیتی تھی اون اس کے بدلے میں دوسری کوئی چیز و بی تھی اوھر پہلے ہے آئے ہوئے سلمان اپنی کروری کی ویہ سے اس کو برابر کھارہے تھے اس لیے گورشٹ کواور بھی جیلن گیا تھا۔

### اس گوشت كے حلال شهونے كى وجه:

جِوْلَةُ رْ ٱلن رُفِ مِن مُ ما ياكيا ب ﴿ وَلا قَاكُلُو مِمَّا لَهُ يَذْكُو السُّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَانِهِمُ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعُنُمُوْهُمُ إِنْكُمُ لَمُشُرِكُونَ ﴾ (جم حيوان يرذن كرت وقت الله كام نبيس ليا كيا اس كومت كھاؤوہ حقیقت میں فسق ہو گیا شیاطین اینے دوستوں كو سجھاتے اور تلقین كرتے ہیں کہتم ہے ایسے حیوانوں کے بارہ میں جھڑ ہے اور بحث کریں اگر ان کی تابعداری کرو ح تو تم مشترک ہواس لیے ہر حیوان حلال کے کھانے کے بارہ میں دو شرطیں ضروری ہیں اول تو شرقی ذرج ہونا دوسرے ذرج کرتے وقت اسم الهی کا ذکر ہونا اگر دونوں یا ایک فوت ہوگئ و حیوان کسی طرح حلال نہیں ہوسکتا ہاں اگر مسلمان ذبح کرنے والا ہوادروہ مجلول کر تکبیر ذ مح کرتے وقت ذکر نہ کرے تو حسب ارشاد حضور مرور کا ننات کلال ہے جو حیوانات عیسانی ملکوں بیں وزئے ہوتے میں اور ان کے کارکن عیسائی ہوتے میں وہاں شدوئے پایا جاتا ے نظمیر ملکہ بڑے بڑے شہروں اور کارخانوں میں توحیوانات کومشینوں کے ذریعہ ہے ذ نج کیاجا تا ہےا یک طرف ہے حیوان کو داخل کیا اور تھوڑی ہی دریش دوسری طرف کھال عیجدہ گوشت کے نکڑے علیحدہ اور جملہ دیگر اشماء علیحدہ بھتی ہیں۔ ہاں جہاں یہودی ذیج كرتے ميں وہ البية شروط ؤن كى رہ يت كرتے ميں بعض لوگ كہتے ميں كہ جيسے كەكى چز کی طہارت اورنجاست وغیرہ میں یا کھائے کی چیز ول میں جب تک نجاست اور حرمت کا یقین یا غلیظن نه ہوجاوے جب تک اس کی حرمت یا کراہت کا فتو کی نہیں ہوسکتا ای طرح

ے علم ذیجہ کا ہوگا مگر بیخت غلطی ہے ذیجہ کا عظم ان دونوں کے خلاف ہے جو خود میچ حدیث میں فرمایا حماے کہ اگر کمی شخص نے ایک شکار پر اپنا شکاری کماجس کواس نے تجمیر کہدکر چھوڑا تھا پایا اور آیک دوسرا کیا یا اور نیس جانا کد کس نے اس تو آل کیا ہے اور ندیہ جانا ہے کہ دومرے کتے کو تکبیر کہد کر چھوڑ اگیا ہے یانہیں تو حضرت مرور کا ننات علیہ السلام اس کو حرام فرمارے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کی الی نظریں (مثالیں )موجود ہیں جن ہے صاف طور سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذبیحہ میں شروط ذبح کا جب تک علم نہ ہوجائے حلال نہیں اور یمی مسئلہ فقہا وکا ہے بورپ کے سفر کرنے والے تمو یا ہر جگہ کے مسلمان ایسے تحریات میں جہتلا ہوتے ہیں اور وائی تباہی حلے کرکے خود بھی مگراہ ہوتے اور دوسرول کو بھی مگراہ کرتے ہیں بعض لوك كيت مين كدقر آن مين فرمايا كياب ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُو اللَّكِتَابَ حِلُّ لُكُمُ ﴾ (الل كتاب مودونسارى لا كھاناتم كوطال ب)اس ليے بم كوان كے ذيح كيے ہوئے حیوان میں حرام ہونے کا کوئی شینیس گریہ بہت بزی نعطی ہے جو چیزمسلمان ہے حلال نہیں ہوسکتی وہ اہل کتاب سے کیونکہ حلال ہوسکتی ہے۔اگر مسممان ذیح کرتے وقت قصد انتمبیر چوڑ دے تو دو کس طرح حلال نہیں پھر کتائی جب ایبا کرے تو کیونکر حلال ہوسکتا ہے بهرحال وه مسلمان ہے تو کم بی ہاوراگر ظاہر الفاظ آیت برجا کیں تو جا ہے کہ سور بھی حلا ل ہوجائے کیونکہ وہ بھی نصارٰ کی کا طعام اوران کا ذیجہ ہے یا شراب میں یکا ہوا کو کی دوسرا کھاناان کا حلال ہو( والعیاذ ہابتہ )اگران چیزوں کے حرام ہونے کا یقین دوسری آتیوں کی دجہ ہے کیا جاتا ہے تو متر وک التعمیہ ندیوح نصاری کی حرمت کا بھی قائل ہونا ضروری ہے اس تتم کے مباحث کا وہاں بھی لوگوں ہے تذکرہ آیا جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کا پاس ضدا کا خوف اور آخرت کا خیال تھا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور جن کے دلوں پر ساہی جی ہو کی تھی یا کمزوری بے حد تھی وہ نہ مانے حالاتکہ ایورپ کے موجود و نصار کی پر کہ اب کا اطمال اس

وقت میں علی الهوم آتا ہے پائیس یہ می ایک سند قابل غور ہے جس میں اکثر المرحقیق وقر ہا ای طرف میں کدعو ما نصاری پورپ و جریئے غیر کرنا ہی میں ہاں ان کے پادری وغیرہ جس میں اعتدادات محمل او میاد دابنیا درسل کی تھائیے کا بیقین صفات المی اور صواد وقیا مت کا اعتداد وائن (پڑند) موجود ہے ان کی نہیت بیڈیل درست ہوسکتا ہے۔

بہت سے لوگوں کا بیجی حیارتھا کہ ہم مضطر (مجور ) میں اور مضطرکے لیے قرآن مینة (مردار )اورخنز بردغیر وسب کوحفال بتلار ہائے گریہ بھی ان کی بخت فلطی تھی اورا ہے ہی خیالات بعض یورپ کے سفر کرنے والے پکایا کرتے میں حقیقت سے بے کہ مضطرال کوشرعی ز بان اورقر آن کی اصطلاح اور عر کی خت میں کہا جہ تا ہے کہ جس کو بھوک کا وہ وردیہ پینچ گیا ہو كەم نے كاانديشەغال ہوگى بواور بحوك كى تكليف وفع كرنے ليےكوئي حلال چز نەلمتى ہو اس وقت مر دار حلال ہے اور وہ بھی ای قد رجتنی ہے زندگا ٹی محفوظ ہوجائے پیپ بھر کرنہیں پھر يہاں تو علاوہ گوشت كے ينتكووں چزيں حلال ملتى بيں اور كم از كم روثى اور نمك توسب جگه موجودہ ہاں لیے بیرسے جتیں شیطانی میں۔ بارگاہ خداوندی میں کسی کا اختیاز نہیں جونکہ بیرگوشت حسب قاعدہ شریعت مینة (مردار) تھااس لیے ہم نداس کو کھاسکتے تھے اور ند کسی مسلمان کو کھلا کتے تھے اب اس میں فکر کرنا پڑی کہ آیا اس کی تنج وشرا ( خرید وفروخت ) بھی جائزے یانہیں چونکہ قاعدہ ہے کہ جو چیز حرام ہے س کی خرید وفروخت بھی حرام ہے وہ بیع باطل ہوگی اس کی قیمت بھی حرام ہوگی اس لیے مولانا ہے جب یو جھا گیا تو فرمایا کہ ہاں اس کی خرید وفروخت نا جائز ہے گرتم فقہ کی کمابوں کو دیکھواسیر کے لیے دارالحرب جس نتا باطل اور قمار (جوابازی) وغیرہ کی سب اجازت دی گئی ہے اسر کو کافروں سے جس طرح ہوسکے مال لینا جائز ہے اور ول حلال ہے۔ چہانچیاس وقت شروح کنز موجودہ تھیں ان کی طرف رجوع کیا پرمئلد صاف اور واضح طور سے ال کیا اس وقت سے ہم نے گوشت کو ہمیشہ

کا فرون کے ہاتھ جس قیت ہے وہ لیتے تنے دی نے شرون کردیا اور انٹریک یکی کرتے رہے اس کے چیوں میں اپنے پاس ہے مجھ فقتہ طاکر اور دوسری چیزیں فرید نے تھے اور پکا کر کھاتے تھے۔

### کیمپ میں حلال گوشت کے طریقے:

تمام اسراء کی قیام گاہ میں جملہ حیوانات کا سوائے چرایوں کے یا ساممنوع تھا ہاں كتے تو (البتہ چونكد يورچين لوگول كى جان ان محتفق بے ) ماذون به تھ (ان كى اجازت تھی )اور ملی بذاالقیاس بڑے جانورول کا باہرے لانا اور دہاں ذیح کرنا بھی ممنوع تقى جولوگ تازه گوشت كى حيوان كا جاتے تھے وہ شمرى كا ذيح كيا بوا آسكاتھا جولوگ مرفى ما كوتر ما خركوش منكاتے تھے وہ وہال ہے ذرح كروہ شدہ پيك كى آلائش صاف كى بوكى حالت میں آتا تھ اس لیے ہم کوکوئی طریقہ اس کے استعال کا بھی نہیں ہوسکتا تھا ہم نے آ فس ہے مراجعت کی اورائے ندیجی عزرول کو بیان کیا تو بم کو بعد دشوار بیل کے اس قدر اجازت ہوگئی کہ ہم زندہ مرغ یا کبوتر یا خرگوش منظ کی اوراس کوسرکاری سیابی کے سامنے ہی ذیح کرلیں اور پھر صفائی کے قوائین کا پورالحاظ رکھیں چنانچہ ہم نے اس کی ذمہ داری کی اوراس کے بعد ہے ان زندہ حیوانات کے آنے کی ابتدا ہوگی کچھ دنوں تو بیرہارے ہی ساتھ مخصوص رہا بھراس کے بعد اور لوگوں کو بھی اجازت ل کن مگریہ چیزیں اس قدر رگراں تھیں کدالا ہان (خدا کی بناہ) کیوتر فی عدد ۸ یا ۴ عدد یس بڑتا تھا مرفی فی عدد ۸ یا گا کا میں يزتى تقى البية خركة 4 كاللك باللك مي يزتا قعا كوشت بھى اس كا زيادہ موتا تعاس ليےاى ير اعتماوكها تكما\_

ہفتہ ش اول اول ایک یا دومرتباس کوکھاتے تنے اور باتی ایم عمل دال اورتر کاری وغیروے گذران کرتے تنے ایک ڈرگئ کو دووقت کرتے تنے اس میں آلویا دوسری تر کاری ڈ النے تئے بھی بھی منگائے تنے گروہ کی نہائے گراں آئی تمی تقریباً تمین روپے میریا چار دوپے برعمولی کچیال آئی تھیں اس لیے ہمیشہ اس کا بھی منگاہ شوار ہوتا تھا۔ ۔ م

#### دال کی اقسام:

دال و ہاں پر سوری تی تھی طریحہ ووں کے بعد وہ می ایک عرصہ کا بید ہوگئی کول مشر شفید دلی ہوئی اور ہے دل ہیشہ فتی رسی بھی بھی ہے دل مسور محی ل جاتی تھی مصری فول کئی سلتے تقے دوسری دالیں وہال ٹیس بلی تھیں البتہ ہند وسمان اور مکہ منظر ہے پارسلوں بش ما اُش کی دال دھی ہوئی اور بے وظی اور بزیاں وغیر وا جاتی تھیں جن کو بھم سب تہا ہے۔ عظیم الشان فیست بچھکر بہت چا و شاستعال کرتے تھے۔

#### ر كاريال:

ترکاریاں حسب وعم اکٹو فیچی البتہ کو کئی کی تیزاں تسمیں اور آلوا کڑا واقات میں بکٹرت یائے جاتے تضیعند کی جب بہت کی ہوئی تو ۳ اور جن بغیر چھانے ہوئے کئی تھی اس طرح کدو طویل اور کدو سرخ چیتدر پاکٹ فول کی چھایں مزکی چھایں وغیرہ آئی تھی کرنہایت گران روزاند بم کے فول کی اقسام جدلتے رہتے تھے آگے کا کہائے والول کو ایک کھائے کی ہدیے تھیراب اور جزکی نہیدا ہور ان جو انجم ایک بی کا تھے۔

#### اسارت مل كهافي كاجاراطريقه:

روز اندووقت کھا تا تار کیا جاتا تھا گئی گونقر پیائو بیے اور شام کونقر بیا پی نئی بیج چیکدر نگا مکھ نے پیانے ہے تاوافق متے عادواز می ان کودیگر مشخولیتی فرصت می شد دیتے تھیں مجرود عدادمت (جیٹ) مجل نہ کرسکتے تے ادر میر اعمراد : وہا فقا ادار خدمت کی فرض سے تھا اس کے تمام ضروری خدمتوں کے انجے موسے کی کوشش کرن جمرافرض معمی تھا جس کے لیے اس نے مالنا سینج عن اے آب کوتیار کیا اور برکام کی باگ این ہاتھ اس لی جدہ میں یامعریں یہ بات کسی طرح ممکن ہی نہتی البنة تجاز میں حتی الوسع میں بھی کوشش کرتا تحااور دومر ہے احماب بھی اعانت کرتے تھے الٹا میں دومرے رفقاء نے معارضہ کیا اور کارو بار کے بعض یا اکثر حصہ کواینے ہاتھ میں لینا جابابعضوں نے نوبت مقرر کرنے کی خواستگاری کی محریس نے مخالفت کی اور بھی کہا کہ میرے فرض منصی میں آ بوگوں کو دخل نہ دینا جاہے بال جب بھی اعانت کی ضرورت ہوگی میں آپ لوگوں کو تکلیف دوں گا روٹی عمو مآ رو پہر کے وقت آتی تھی اس کا آ دھا حصہ شام کے وقت صرف ہونا تھااور آ دھا میں کے وقت چونکہ بہت بڑی اورموٹی ہوتی تھی اس لیے اس کوچھری ہے کا شایڑ تا تھا سالن جو کہ حسب عرض سابق عمو ہا کیے ہی قتم کا ہوتا تھا ایک بڑے برق یا طباق پانگن میں نکال لیا جا تا تھا اور دسترخوان کے بچ میں طشت یا هیاق ر کھ دیا جاتا تھا اور ارد گر دروثیوں کے گلڑے کئے ہوئے ہوتے تھے اور پر ہم سب جع ہو کر کھاتے تھے عمو اُ دستر خوان پر فقط ہم بی یائج آ دمی نہیں ہوتے تھے بلکہ روحار آ دمی اور بھی زائد ہوتے تھے کیونکہ مولا تا کی طبیعت سخاوت اور مهما نداري يرمجبول اورمفطور بهوئي تقي ان كوجس قدرمهما نداري ادر سخاوت ميس لطف آتاتها کی حال میں نیآ تا تھاا کیلے کھانا ان کوخت نا گوار ہوتا تھا بیں حال ان کا ہمیشہ ہندوستان میں رہا کہااوراس وجہ ہے وہ بمیشہ مقروض رے اور عموماً جا کدادا بنی بچ کر قر ضدادا کرتے تے مدرسہ کی تخواہ اور بیرونی آیدنی ان کو بھی کافی نہ ہوئی مہمانداری کی وسعت د مکھ کرعمو یا الل دنیا اور اصحاب ثروت ( ملدارلوگ) دیگ رہ جاتے تھے گر بمیشہ ہے یہ خداوندی كارخاشهارى را\_

ملی الصباح ( صبح کے وقت ) اندرون خانہ جھاڑو دینا اور اپنے اپنے بستر وں کادرست کرنا خروری تھا کیونکہ کیلیر یا سارجٹ روزانہ بستر وں وغیرہ کو دیکھیاتھا اگر درست نبیس ہوتا تھاتو تا کید کرتا تھاس کے بعد ڈاکٹر آ تا تھا در کروں کے باہراورا ندر مکان کا معائد کرتا تھااس کے بعد جائے بنانی ہوتی تھی مولا نام حوم کے لیے دوانڈ سے نیم برشت كركے بيش كيے جاتے تھے آگر جداس مي انہوں نے بار ہائت كى اور ناك بھوں إلى حايا کے گرخدام کی طرح اس کے ترک (چیوڑنے) کرنے پر راضی نہ ہوئے مولانا کی خوراک بهت كم تقى اورضعف العمري كازبانه تعاغذا حسب عادت اورطبيعت ميسرنه بوتى تقى اس لیرتقویت کے لیے اس کا انتظام ضروری خیال کیا گیاتی ہندوستان میں بھی اس کا انتظام تھا اس کے بعدسب ل کر کچھ روٹی کے تکڑے کے ساتھ جائے بیتے تھے اس کے بعد کھانا پکایا جا تالفا جوكه تقريباً دوگھنٹه میں تیار ہوجا تا تھا تقریباً نویا ساڑھے نویج میں کوکھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد دوسرا کھانا ظہر کی نما کے بعد تیار کیا جاتا تھا اور عمو ، عصر اور مغرب کے درمیان میں اس سے فارغ ہوجاتے تھے ہمیشہ دونوں کھانوں کے بعد سادی جائے کی جاتی تھی اس ليے روزان تين دفعہ جائے لا زمي طور سے پکتي تحي اورا گر کوئي مہمان آ جا تا تھا تو وہ دوسري یات تقی شام کا کھانا ایک عرصہ تک اصرار کر کے ڈاکٹر غلام محمر صاحب اور حکیم نصرت حسین صاحب یکاتے رہے اور پھر میں نے اس کا بھی انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا کبھی مجھی مولوی ار يزگل ساحب ياوحيد بھي انتظام كر ليتے تتھے۔

روگيٺ يمپ كا قيام:

سے سیست سیست روگٹ کیپ کا آخر تھی ہے۔ اورانس کی جو گیا گر تھیف بہت زیادہ ہو آب کی بیٹی کدائر چہ وزمانٹر وری سکآ خر کا تھی کل مالانہاے سمر دہم یو واقع جوا ہے آئر چیشی بورپ کہ باشدے جو خت برفستان کر زیر جے والے میں اس کونہایت مقترل خیال کرتے تھے کھ الل جند کے سیاتہ وہ نہایت آزار دو (تھیف دہ) ہے چھر چھوٹا جریوہ ہونے کی جیسے ان کھی جوانہایت تیزیجی ہے اور چوٹ نے چوٹ نے پہاڑ برف ہاری می ٹیس ہونے دیے جن مکوں میں برف ہاری ہوتی ہوا کی سردی نیادہ آزاردہ ٹیس ہوتی ہی قدر کسان مکوں میں ہوتی ہے جہاں پر سرد ہوا کی چکن میں اور برف ہاری اسہ بولئی ہو گھراس پر طروبہ کسا وفوم سے اور کئی وسط اکتوبر ہے دہاں ہارٹر شروع ہوتی ہوتی ہے ور یا میں کئی طفانی اور ہوا میں طوفان انجی وفوس میں ہوتا ہے دہم رور بھر ہوتی ہوتی ہے کر بارش اور سردی میں مخف ضرور شروع ہوجاتی ہے۔ اوھر وقوب میں وراقوت اور تین کی ہی کمر بارش اور سردی میں مخف ضرور شروع ہوجاتی ہے۔

## مولانا كى جفائشى اوراستقامت:

مولا نا مرحوم کو ہندوستان کی سر دئ بھی خت اذیت ( تکلیف ) دیتی تھی وہ سر دی کے ایام میں دن کو بمیشد دھوپ میں سوتے تھے بلکہ بسا اوقات گرمیوں کے زیانہ میں بھی سردیوں میں آگ اور کوئلہ ہے تا ہے کی آکثر عادت بھی رو لُ کے کیڑے بہت استعمال فرمایا کرتے تھے گھٹول بی اکثر درور ہا کرتا تھ سردی کے ایام میں ہاتھوں اور پیرول برورم ہوجا تا تھا جوسکنے نے جاتا تھا گر مالٹا کی اس تحت سر دی بیس حسب عادت شب کوسواا یک یا دویجے کا اٹھنا بھی انہوں نے نہ چھوڑ لاسی وقت پیشا ب فریاتے وضوکر تے تہجد کی نماز سادا فر ماتے اوراس کے بعد مبح تک مراقبہ اور ذکر خفی میں وقت گز ارتے ہم جوانوں کوتو منہ کھولنا بھی قیامت معلوم ہوتا تھااٹھنا یانماز پڑھانا یوضوکرنا تو ہزار قیامت ہے بھی زیادہ تھا مگران کی استقامت ان کواینے اوقات کی یا بندگ اورایئے پروردگار کی عبوت پرمجبور کرتی تھی ہیں حالت بميشة سفراور حضر مين مولانا كى ربى مجراس برطره بيتحا كماس طرح الخصته تقداوراس طرح آ ہستہ آہت قدم رکھتے اور درواز و وغیر و کھولتے تھے کہ کی کوخبر نہ ہوتی تھی نہ نیند میں اعلاً فرق آتا تا تما باوجود یکه بم سب خدام بی تھے اور سفر وحضر میں بمراواور رفیق تھے گر بم سمبول ہے بھی چھیانے کی آخرتک برابر کوشش فریاتے رہے چونکہ پیشاب کا عارضہ قعااس ليے عموما شب ميں چندم تبدوضوكر نے كى ضرورت يزتى تقى يانى بھى نہايت سروماتا تھا مگر خدا کے فضل وکرم ہے یا وجودان سے امور مخالفت طبع کے کوئی تکلیف موایا نا کورو گیٹ بھم کے ایک ماہ قیام میں مرض وفیہ و کی تیس ہو گی۔

روگيث كيمپ عرب كيمپ كوانقال:

ہم رو گیث کیمیے سے بہت اچھی طرح وانوس اور وہاں کے لوگوں سے بوری

طرح تعارف بداكر يك تح كديكا يك كمانداركا بلا حاري درخواست كے علم آيا كرتم كوكل عرب كيم ين جانا ہوگا ہم كوليع طور برنهايت نا كوارمعلوم ہوا ہم نے جارہ جوئى كى فكرين کیں سب بے سود ہوئیں اس مدت میں جونکہ ڈاکٹر غلام محمد صاحب اورمٹر سردا رہے تعارف ہوگیا تھااور ڈاکٹر صاحب وہاں کے احوال سے واقف تھے اس لیے ن کے اشارہ یر ہم نے درخواست کی کداگر ہم کو بغیر ہاری مرضی کے وہاں منتل کیا جاتا ہے تو کم از کم اتنا تو کیاجائے کہ ہمارے ساتھ بیدو ہندوستانی کردیے جائیں تا کہ ہم سب اہل وطن ایک جگہ بسر کرس بداستدعا ( درخواست ) منظور کر لی گئی جهارا خیال تھا کہ بم کووہ راحت جو کہ روگیٹ کمپ میں ہے حرب کمپ میں نہ ملے گی ای وجہ ہے ہم کو پس وچیش تھی مگر حقیقت میں ہم کو وہاں پہنچ کر بہت ہی زیادہ راحتی لیس وہاں پر بم کوایک بہت بڑا کمرہ صاف کر کے دید یا گیا اور کہا گیا کہ اس میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں رے گا یہ کرہ نہایت وسیع تھا اس کے دوگلزے تھے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی جس میں درواز ولگا ہوا تھا قطعہ نمبر ا کے بھی دو حصے کرویے تھے بعنی ایک بردہ ڈال کرجس کی صورت یہ دکھائی گئی ہے اندرونی اور بیرونی حصدكوجدا كرديا تحابه



بیرونی حصر (ک) کی جگه یس ایک منتظیل ٹیبل (بیز) رکی راق تی جس پر چادر چھی ردی تی اور چند کمانیں بھی ردی تھیں۔ اس پر دیا سالی اور سگریت بھی اکثر رکھ ریتے تھے اسکے طول میں دونوں جانب اور درواز ہ کی طرف عرض میں کرسان پھی رہتی تھیں جن میں ے اکثر آفس سے فی تھیں اور ایف خود ہم نے بنوائی تھیں دوسری طرف عرض کی جانب (ط) ایک جاریا کی ککڑی کی جس برگدے اور کمبل اور سفید جا دریزی رہتی تھی بیسپ ہ ہرے جومہمان ملنے کے لیے آتے تھے ان کے لیے انتظام تھا جب مہمان نہیں ہوتے تھے ہم سب کتابوں کے دیکھنے یا خطوط وغیر ہ لکھنے کے لیے یہاں مبٹیتے تھے(ی) مدامک بزی کھڑ کی گئی ہوئی تھی جس میں بوہ کے ساخیں تھیں اور شیٹنے کا درواز ہ مردی کے رو کئے کے لیے نگا ہوا تھاد بوار کا وہ حجم جو کہ کھڑ کی ہیں سطح زہین ہے بقد را یک کری کے او نجا تھا اس کے ساتھ ایک تختہ لگا کراس برگدا ڈال دیا گیا تھا یہاں برمولا نا اکثر اوقات میں میضتے اورتح پر وغیر و کرتے تھے اپنے درود ووظا نف بھی سردی کے ایام اور اوقات میں یہاں ہی پڑھتے تھے گرمی کے اوقات میں جیٹھتے تھے اور شیٹنے کا درواز و کھول دیا جاتا تھااور خوب ہوا دیتا تھا مولا پا کوروژنی اور ہوا کی دجہ ہے بہ جگہ زیاد و مرغوب تھی یہاں ہی ہیٹھ کرتر جمہ قر آن ثریف لکھتے اور بھیج فرمایا کرتے تھے۔اس کھڑ کی کے باہر حن ٹی گرمیوں کے ایام میں ایک جار یائی دیوارے متصل بچھادی جاتی تھی عصر کے بعد ہے مولا ٹا وہاں جیٹیتے تھے اور شب کو بھی اس بربی آرام فرماتے تھے۔

تفلد نبرا کا اغروقی حصر (ب) مولانا کی کئری کی چار پائی ہے اس پر بھیشہ آرام کرتے تھے اور (ج) مولوی عزیر کل صاحب کی چار پائی ہے بیماں ہی آئی تک آرام کرتے دہاور (د) حضرت مولانا کی لو ہے کی چار پائی ہے بیرچار پائی مطف (فچ تکفف بھی گراس پرمولانا فقدا کیے دوشب می سوے طالا تکداس میں راحت زیادہ کی ہم سمجوں نے جب زیادہ امراد کیا تو حضرت مرود کا نات کا دوقعہ یا دولیا جب کدآ ہے ہے لیے اس کی گئی تھے اوراس وجہ ہے آپ کے شب میں المنے مشی ذرای در پروگئی تی بید جار پائی افٹرنگ نقط بچی رہ تاک نے اس کواستمال ٹیس کیا (ہ) حسین احمد (کا تب الحروف) کی جدر پائی ہے۔ الحروف) کی جدر پائی ہے۔ الحروف) کی جدر پائی ہے۔ (ل) درمیان شدہ آیک جگر بچی رہتی تھی اطراف میں گدے۔ پر سے تک پھا اللہ بھا تھی تھے (س) ہے جگر اور سے تک پھا تھا اور آر کھی گرخ کیا وہ جہر تھا تھی ہو سب لوگ ای پر چلطے تھے (س) ہے جگر اور سے تک بڑے چر کھی میں مردی کے ذیات میں کوئلہ جانا جاتا تھا اور دیوار شدہ اور تھا اور پر تک دھوں نگھے کا راستہ بنا جوا تھا اور بھا اور پر تک میں مردی کے ذیات میں کوئلہ جانا جاتا تھا اور دیوار شدہ اور پر تک میں مردی کے ذیات میں کہا تھا جا ہے۔ کہا ہوتھ بھا تھا اور پر تک میں مردی کے دیات تھا ہو ہے۔ کہا جس مدہ کا درستہ بنا جوا تھا اس میں کہا تھا جاتا ہے۔ ا

قطد نمرام مي (ع) حكيم لفرت حسين صاحب مرحوم كي حيارياني كي جكد باور (س) وحيد كى جاريانى باور (ف اورص) دو بهت چيولى چيونى كوفتريال بين جن مين مختف سامان صندوق وغيره ركها كرتے تھےاي قطعه نمبر ٩ ميں سب اسباب صندوق وغير ٥ بھی رہتا تھا اوراس میں کھانے اور پکانے کا سامان الماریوں وغیرہ میں رہتا تھا اس میں وو کفر کیال بھی و نب جنوب کوتھیں جن ہے ہوا خوب آتی تھی اور اس میں چونکہ شیشے کا مضبوط درواز ہ لگا ہوا تھااس لیے وہ سر دی ہے پوری تھا ظت بھی کرتا تھا اس بڑے کر ہ کے مشرق کی جانب ای طول اور عرض کے دوبڑے کمرے اور تھے جوآ پس میں ملے ہوئے تھے اس میں قصیہ صیدا ملک شام ( سوربیہ ) کے مسلمان بحری سوداگر اور ملاح نتے اور مغم لی ج نب بی اس می ملا ہواایک ای طول کا کمرہ تھاجس میں دوجھے تھے جوجھ نمبرا کے برابر تھال کوہم نے کمبلول سے بچھا کرمجد بنالیا تھا۔ گورنمنٹ نے پچھکمل ویدے تھے یاتی ان صیدادا لے عربوں نے اپنے پاس ہے ڈال کر بچھائے تھے سب ل کریبال نمایز ھتے تھے یہ عرب تقریباً ہیں یا مچیس آ دمی تھے اس بڑے کمرہ کے ہیرونی حصہ میں جو کہ ہمارے نمبرا کے مقابل تھایانی کائل لگا ہوا تھا ای کے پاس ایک بڑ اتخت لمیابنا ہوا تھا تا کہ اس پر کیڑے ز من پر آ دکی کھڑا ہوکر دھوسکے ای ٹل سے سب وضوکر تے تھے ان کر وں کے سامنے ایک مخصر سانھی تھا جس کا اعاطہ کانے دارتا روں سے کیا گیا تھا جس کی صورت نخشہ میں ہیددی گئی ہے تھی قطار ایستا رول کی تھا تا ہے ہم بخصر راستو نجیوں کے ہابرے آنے کا تھا۔



تار کے پاس ان شامی سیدادی طریون نے شی صاف اور تو کر کے چھوئے
چھوٹے باشیخے لگ لیے تھان کم سے ایک یادو باغیر مولوی طریز مگل صاحب کا بھی تھا اس
چھوٹے باشیخے لگ لیے تھان کم سے ایک یادو باغیر مولوی طریز مگل صاحب کا بھی تھا اس
شھ اس گئی کے دسط شمی ایک بڑا کھووان لوگوں نے گا زرگھا تھا جس پر جمعد اور طبو کو یا
جہ بھی گوئی فوٹیٹری ترکون اور ان کے نظافہ کی آئی تھی تو ترکی گھر یا اور بلوال (جھنڈا)
جی میں مختلف سامان یک میں اس محق میں سرب سوحت تھے اس مجھوٹی چھوٹی کھڑویاں تھی
جن میں مختلف سامان یک جا رہتا تھا ہے کھڑوی کو موانا مام واقع کے گوئر یا تھی جو تک کے گوڑوں کے جسے پ
یاد کی میر میں اس تھی میں سے چھ کی کھڑوی کو موانا مام واح کے لیے گوئرمنٹ نے خال
کراکیک بائی اور چھوٹی مکواری تھی کیکڑو کی کوموانا مام واح کے لیے گوئرمنٹ نے خال
کی تکھیف تو نمیں جس کی معظمل تذکرہ ہم آگے کریں گے تو ان سے پاکانہ کی دوری ک

شکایت کی گی اور مید کسر ردی اور بارش کے ایام شهر رات کواند جر نے بیش و باں جاتا ہمت اذیت و بتا تھا اور مولانا کو چیشاب کی خرورت پیشہ رات کو گی دفتہ ہوتی تھی تو انہوں نے مین کا برش دیا کسرات کو اس بھی چیشاب کر کے تک کو چینک دیا کرومولانا اس پر راضی ند ہوئے تو انہوں نے اس کو فقری شی ہائی اور چیکی رکھوادی جمس کی وجہ سے دوسر سے کو کو ل کو بھی بہت آرام ہوگیا۔

## انظام يارچيشوني وديگرخد مات خارجيه:

چنک براسر پر اپنچک کا معاف کرنا پائان کا دو او او او او او ابر سر دو فیره کالانا مغروری قدال لیے ہم نے اس کا م کے لیے انبر کیروں کے دعو نے اور جھاڑو دو ہے کے لیے ہم پانچوں افخاص بلکہ ابتدا و شی اس اقواف پھر ناہوا دو یا کر تے ہیں بخت ش ایک میدادی عمر اور اس میں سے وکر رکھالی قداس کو فیصف پھر ناہوا دو یا کرتے تھے ہفتہ ش ایک بیرونی خدمات کی آئی تھی ان کو تھی انجام دیا تھا۔ اگر چدال میں کھانا کھانا کم والم شرف تھا کر چنکہ فیصر شروط امور میں ماری بہت نے اور دو اس کی کھانا کھانا کم والے شوائل بہت کا دوبار میں نہایت ایم دورای سے دوبالی شرف کردی تھی اور افزیک اس نے بہت کا دوبار میں نہایت ایم دورای سے دوبالی شرک کے مسلم شمی ہم نے بھی علاوہ مقررہ تو اوک یا تی مادت کے موافق بخر کیری میں کی ٹیس کی۔

#### ان صیداوی عربوں کے حالات:

شبرصیدا سوربی ( ملک شام ) عمل ایک برانا شبرے جوک برلب مندر میروت اور حیفا کے درمیان واقع بے بیروت نے ختکی عمر مجک مرک جاتی ہے اور مکوزے گا ڈیاں وغیرہ آتی جاتی ہیں۔ مکداور حیفا کو یہاں ہے راستہ جاتا ہے بیشبرقد میں تاریخ میں بہت برا اور برانا د کھایا جاتا ہے گرز مانے کے تقلبات (تبدیلیوں) نے اس کواس قدر بڑے پہانے پر وتى نبيس ركها بلكه بيروت جوقد يم زمانه بين اس قدر بزاشير نه قهاب بزامر كزاورتمام سوريه كا بندر ہو گیا ہے۔ صیدایش مسلمانوں کی آبادی بنست عیسائیوں اور یہودیوں کے زیادہ ہے اس میں باغات نمایت کثرت ہے ہیں۔ شکترے لوکاٹ سیب انگور وغیرہ میوہ حات عمرہ اور بکشرت پیدا ہوتے ہیں۔ یبال کے لوگ زراعت اور یا غبائی کرتے ہیں۔ اور بعضے تجارت پیشہ میں جو کہ میوہ جات یہال سے خرید کرمصر لیجاتے میں اور وہاں سے غلہ وغیرہ لاتے ہیں۔ بہت ہے لوگوں نے کشتی بانی اپنا پیشداختیار کر رکھا ہے۔ باوبانی بڑی بڑی کشتیاں چنڈ مخصوں کی کیمنی بنا کر حصول پرتیار کرتے ہیں اور ان پرتجارتی مال لاتے ہیں۔ سور میداور افریقداور ایورب کے قریب کے ہندروں سے اپنے تعلقات قائم رکھتے ہیں اور سردی کے وہ زیائے جن میں دریا میں طوفان ہوتا ہے اپنے گھروں میں بسر کرتے ہیں کیونک ان ایام میں بادیانی جہاز کام نہیں دیتے۔ان لوگوں کو درمائی سفر اور اس کے احوال کی والقیت موسموں اور یانی کے احوال کی اطلاع میں بہت زیادہ کمال ہے۔ان میں اکثر لوگ یانی میں اُ ک طرح آ تھوں ہے دیکھتے ہیں جیے کہ باہر غوط نگانا میرنا کمال درجہ کا جائے ہیں پھر صحت بھی ان کی اچھی ہے۔ جفا کش و بندارلوگ میں جن ایام میں دریا قابل سنرنہیں ر بتا مچھلی کا شکار کھیتے میں اور بعضے لوگ بمیشہ مچھلی ہی کے شکار پر بسر کرتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے بزئی بزئ مقدار شکار کر کے اپنے مصاریف ( اخراجات ) نہایت وسعت ے جلاتے ہیں جولوگ ولٹایش ہمارے ساتھ اسر تھے بیرب وہی تجارت پیشداور جہاز رال لوگ تھے۔جو کہ قبل از اعلان جنگ اینے اپنے مال اور جہاز ول کومصر میں لاتے ہوئے تے اور قصد تھا کہ مال فروخت کر کے اس کے بدلہ ش و ہاں ہے مال خرید کر کے واپس

ہوں گئے کہ ریکا کیکٹر کی اور اتخاد یوں کے درمیان اعلان جنگ ہوگیا۔ انگریز می حکومت نے ان لوگوں کو بغیرمہلت دینے اورخبر کرنے کے یکمار کی پکڑلیا۔ جہاز وں اور جملہ مال او رنفذ کا مصادرہ کرلیا۔ان کوقید کر کے مالٹاروانہ کر دیا۔ بچارے ابتداء جنگ ہے اخپر تک تقریاً جدیر الک اسررے - ان کے اہل وعیال اکثر ہلاک ہوگئے -طرح طرح مصیبتوں کے شکار ہوئے ۔التواء جنگ کے بھی تقریباً ایک برس یاس سے زیادہ کے بعد ہیہ لوگ چھو ئے۔ان لوگوں کی جملہ مقدار تمیں یا پنتیس آ دمیوں کی تھی جن میں ہے بعض بلغار کیب اور روگیٹ کیم پی بھی رہے تھے۔ ہمارے کیپ میں تقریباً پچیس آ وی تھے يجار يحموماً نهايت نرم اخلاق والے اور ديا نتدار تتے ہم لوگوں ہے عمو ما اور حضرت مولا نا رحمته الله عليه بي خصوصاً ان كے معاملات نبايت بن شريفه ندر بے جرايك بهاري بهدر دي اور غمگساری کے لیے تیار رہتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ان کونہایت زیادہ تعلق ہو گیا تھا۔ان کودینی ہاتمیں جو کچھ بتائی جاتی تھیں نہایت بٹاشت ہے قبول کرتے تھے ان میں ہے بہت ہے لوگوں نے جب ان کومعلوم ہوا کہ یہ گوشت جا ئرنہیں بالکل چھوڑ ویا تھا۔ ڈاڑھی منڈ انے کی عادت بھی حکم شرعی جان کرڈ اڑھیاں چھوڑ وی تھیں۔ جماعت سے ہیشہ ٹمازوں کی یابند کی کرتے تھے۔اذان تلبیروغیرہ ہے سب کے بہی لوگ متکفل (**ذمتہ** دار ) تھان میں سے چندا دی حفرت مولو نارحمتہ اللہ علیہ سے بیعت بھی ہوئے تھے اور ڈیط و کہا ہت وغیر وجھی ہم لوگوں ہے سکھا علمی محالس میں شر مک ہوتے تھے۔

مولانا حشاء کی نماز کے بعد بہت تھوڑی و پر چاگتے تھے کچھ اپنے اوراد پڑھتے تھے اور پھر چیٹا ب وغیرہ ہے قار نا جو کر اکثر وضوفر ہائے بھی بھی پکھ یا تھی بھی کو فرائے اس کے پھر موجا تے تھے کیونکد دی بجے کے بعد حکماً وشنیاں بجماوی ہے تھی جہاں وں بجہا ہ

مولا تارحمته الله عليه كے اوقات:

وقت سای آ واز دیماتھا بب جراغ اورموم بتیاں بجھانی پرتی تھیں۔اور پھرتما م شب جلانے کی اجازت نہ ہوتی تھی جہاں جہاں کمروں میں بر تی روشنیاں تھیں وہاں مرخود ہی بجھ جاتی تھیں البتہ وہ برقی روشنیاں جوکمپ اور راستوں کی رشی کے لیے تھیں وہ تمام رات جلا کرتی تھیں ان کا تار برتی کمروں کی روشنی کے تارے علیحدہ تخاالغرض دی بجے ہے سب لوگ موجاتے تھے مولا نا تقریباً ایک نجے یا ڈیڑھ بچ شب کواٹھتے تھے نہایت وے دیے پیروں نکلتے درواز و ہے باہرتشریف لے جاتے پیشاپ سے فارغ ہوکر وضوفر ماتے بتھے گرمیوں بیں تو گرم یانی کی ضرورت ہوتی ہی ترقمی تل کا یانی مناسب ہوتا تھا۔ مروی کے زمانہ میں ہم نے رہ فاص انتظام کما تھا کہ جو لیے بر کھانے کے بعد ایک بہت بڑے ٹین کے لوٹے میں جو کہ جائے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ملتا تھا اور اس میں نیچے ٹیٹو ميجدار لكي جوئي تقى اوراس بي جمار معمولي دس بارواو في باني آجا تا تحاري في خوب كرم کرلیا جاتا تھااور پھرای یاس والے کمرہ ش جہاں پڑل لگا ہوا تھااس ککڑی کے تحت برجس رس كير دوت تحاكيكبل من ليك رعشاء كي بعدد كادية تع بدياني في تک خوب گرم رہتا تھا حالا نکہ ہمر دی بہت ہی زیادہ بردتی تھی۔الغرض مولا نا کوشب میں جتنی دفد دضوی ضرورت ہوتی تھی ای سے پانی گرم لیتے متھ اور وضوفر ماتے تتے اور مجد کے کمرہ میں محراب کی دائمیں جانب مولانا کی سفیداُونی جانماز کمبلوں پر ہمیشہ پچھی رہتی تھی اندھیرے ی میں جاکراس برنماز تبجدا وافر ماتے تھے جب اس سے فارغ ہوجائے تو پھرآ کرا بی جار یائی پر بیٹھ جاتے تھے اور صبح تک مراقبہ اور ذکر نفی میں مشغول رحے تھے بزار دانوں کی تتبیع بميشه سر بانے رکھی ربتی تھی اسم ذات کی کوئی مقدار معین فر مار کھی تھی اس کو بمیشه بالالتزام یورا فرماتے تھے مراقبہ کا اس قدرانہاک ہوگیا تھا کدا کشر حصد دن رات کا اس میں گزرتا تھا۔ استغراق بعض اوقات هي عالب بوجاتا تحاجم بعض اوقات هي دووو تين تين دفعه باتي

د ہراتے تنے گر بجھتے نہ تنے صبح کی نمازے پہلے اکثر بیٹاب کرتے تنے وضو کی تجدید فرماکر نماز باجماعت ادافر ما کرو ہیں مصلے ( سجادہ ) پر آفتاب کے بلند ہونے تک مراقب رہے تے اس کے بعد اشراق کی نماز ادافر ماکرایے کمرہ میں تشریف لاتے اس وقت مولانا کے لیے اللے ہوئے ایڈے اور جائے تیار ہوتی تھی وہ پیش کردی جاتی تھی اس کونوش فرما کر ولائل الخيرات ادرقر آن شريف كى تلاوت فرماتے تصاس سے فارغ ہوكر كچيز جمہ قرآن شریف تحریفرماتے یاس برنظر ٹانی کرتے یا اگر خط کیسے کا دن ہوتا تو خطائح برفر ماتے یا دحید کو سبق پڑھاتے اتنے میں کھانا کا وقت آ جاتا کھانا تناول فریا کر جائے نوش فریاتے تھے اس ك بعد الركس ب طف ك لئ ورواله باست كلميت كمب بابلغاد كمب من جانا بوتا تو وہاں کا قصد فرماتے اور کیڑے پین کر تیار ہو جاتے تھے اگر جانے کا تصد نہ ہوتا تو آرام فرماتے اورا گرکوئی ملنے کے لیے دوم یکھی جس سے آجا تا تو اس سے باتھی کرتے اگر تيز گرگ كا زبانه ہوتا تھا تب تو و ہيں اپني ڇاريائي پر اور اگر كچھ بھى مردى ہوتى تقى توصحن ميں دعوب میں قیلولہ فر ماتے تھے وہاں پر ہم سب دو تین گدے ڈال دیتے تھے اوراس پر کمبل اور تکیہ پہنچا دیا جاتا تھااورا گرکسی نے غفلت کی تو خو د تکمیہ لے جاتے اوران گدوں اور کمبل کو بجھا كرآ رام فرماتے متھ ووتين گدے ہم ئے زائداى واسفے لےر كھے تتے جوكہ بميشہ عليحد و رکھے رہتے تھے اور جب تک وہ حاصل نہ ہوئے تھے تو بعض جاریا ئیول کے گدے أخمائ جاتے بھے گاڑھے كى بول ب رنكى بوئى جادر اوڑھ كر دھوب بلسة رام فرمايا كرتے تھے يمي عادت مولانا كى وطن ش بھى تقى تقريباً دُيڑھ يا دو گھنداس طرح آ رام فرمانے کے بعد قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جتے اور پھر وضوفرمانے کے بعد علادت قرآن شریف اوردلاکل الخیرات حزب الاعظم وغیره میں مشغول ہوتے تنے مگر قر آن ٹریف بہت زیادہ پڑھتے تھے غالباً روزانہ دس بارہ یارے بڑھا کرتے تھے ظہر کی 166

اذان تک ای حالت میں مشغول رہتے تھے بچرمجد میں تشریف لاتے اورنماز ہے فارغ ہوکراگر وحید کا سبق ہوتا تو تجھی اس وقت میں اور کبھی سنج کواینے اور اوے فارخ ہوکر کھانے کے وقت تک میر صاتے تھے بلکہ اکثر صبح ہی کو میر حاتے تھے چونکہ اور کی کتابوں میں سے فقط مشکوۃ اور تر ندی یا ستھیں۔اس لیے اٹبی دونوں کو پڑھاتے رہے بیاں تک کہ دونوں ختم بوگئیں جلالین شریف بھی ساتھ تھی وہ بھی غالباً فتم ہوگئ تھی اس کے بعد کتابوں کے نہ ہونے وحید کی ہے شوتی مدت اقامت کی لاعلمی کی ویدے اور کما بیں شروع نہ ہو کئی اس کے بعد ا كثر ترجمه قرآن برنظرة في فرمائے تھے اور مجھى مجھى مولوي نصرت مين صاحب مرحوم اور مولوی عزیز گل صاحب کوتر جمه سناتے تھے کچھ دنول تک بیں بھی اس بیس شریک ہوتا رہا مگر یونکہ مجھ کوتمام دن میں قر آن کے ورد کرنے کے لیے یمی وقت فارغ ملیا تھا اس نے میں نے ترکت اس میں چیوڑ دی تھی دونوں حضرات کی بحثیں بھی تر جمہ کے متعلق مولا نا مرحوم ہے ہوتی رہتی تھیں اگر کوئی تارخ الی ہوئی جس میں ظہر کے بعد دوسر کے کمپ میں جانا ہے جبیا کہ میں مہلے ذکر کر چکا ہول کہ ہم کو بھی ہفتہ میں تمن دن دوسر ہے کیمیول میں ظہر کے بعد جانے کی اجازت بھی تو وہاں شریف لے جاتے تھے اور ہم سب یا بعض ضرور سرتھ ہوتے تھے اس کیے بیا تظام تھ کہ ہفتہ من ظهر کے بعد ایک ون روگیٹ کیمی میں جاتے اورایک دن بینٹ کلیمت دیمپ میں اورایک دن بلغاریمپ میں عصر کی نماز کے بعدا کشر مولا نا ذ کرخفی لسانی میں مشخول ہوتے و وا کیب ہزار دانے والی تشیع کو چادریار و مال کے پنچے چھپا کر پیٹھ جاتے اور ذکر کرتے رہتے ہاں اگر ورد کی وجہ ہے رہ گیے ہوتا تھ تو اس کواس وقت میں پورا فر مالیتے اکثر جبیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس وقت کھانا تیار ہوجا تاتھا تو جب وسترخوان چن لي جه تا قفااس وقت مولا نا يعرض كيا جا تا تحا كه شريف لا ي كه ما نوش فرما کر کچرا نی جگہ پر چاہیٹے اورا نے کا م میں مشغول ہوجاتے جائے وہیں چیش کردی جایا کرتی

تھی۔ مغرب کے بعد می فوافل و فیرہ ہے فارغ ہوکر و کرام ذات بش خفیط در برای بری تسج کو لے کر عشاہ میک مشغول رہے اس در بیان عمل اگر ہم عمل سے کوائی کی بات کے لیے پاس جائینستا تو کچھ بات بھی کر لیتے ورنا ہے کام عمل مشغول رہتے تھے ہمی ہم محق می کی وی بیجے سے ۱۲ بیج بھی اور بھی مجھی خمبر کے بعد 17 بیجے سے 17 بیج بھی ایونس ترکی احزاب وغیر ونشریف لاتے تھے آوال وقت مول نا اپنے کام چھوڈ کر کان کے پاس تبطیعے تھے۔

ظلامہ یہ کر حقیقت میں مولانا کو اپنے درومائی کاروباراد یا طف ترتی اوراپنے محب حقیق ہے راز و بیاز کرنے کا فارغ وقت تمام تعریش کی ایسا نصیب نہیں ہوا تھ جیسا کہ مالنا کی اقد مت کے لیام میں ہواون رات ان کو بیک وحش تھی اور بیک منظلے تھا نہ کی کا کی طبیعت کھر ان تھی اور نہ کی وحرک طرف کو رقبتی اضاح ضاوندی تھا جس میں مولونا ہے بات کرنا بھی تا گوار ہوتی تھی ہے لیک واقع اور حقیق اضاح ضاوندی تھا جس میں مولونا کے ترتی معتوی کے حداد رقع کے کا ذریعہ بیٹر اور بیاسارت تر اردی گئی ہے ہوجائے کے بدوجائے کے بدوجائے کے بدوجائے کا ذریعہ بیٹر اور بیاسارت تر اردی گئی ہے ہوجائے کے بدوجائے کے بدوبائی گیا۔

ے ایں معادت بزور باز ونیست گرنہ بخشد خدائے بخشد و

دنیادر آخرت کی سرخ روئی ایل زشن ادوابل آسان هم نیک با می ورفعت در معنوی اور ماوی ترقی آخرات میشی اور بے نہایت اجروثواب قیاصت تک کے لیے معدلتہ جادیداور در کرمحودشر (اشاعت) ملم معدیث اور روین همشوره اصل کرنا) تفقیق آلدین جہاد نی سیک الله اور خدمت دین اخلاس ولٹیت اور نبر فی الدین و دیا ہے ہے رمیشق الله خدمت قرآن اور رویاحت یا حلیہ استقبال وثبات اور تحل وقایشند فی لاس عشق حقیق اور معرفت کا لمدوغیرہ و فیمو مکالات تقام از ل نے اس پردہ شمس مولا تا کے پیشتر سے دو بالا بک اضافا مضاعفۃ ( دوگنا چرکنا ) کرکے اپنا خاص مقرب بندہ بنالواد آنے والوں کے لیے مثال اور ٹمونہ چھڑ دیا یہ وہ فضاک جی کہ جن کا مجموعہ آنوں ( زمانوں ) ہیں مجمی کسی کی کی فردھی پایا جاتا ہے اندر مناصرہ (و دوہ حاض) ہیں چے انٹے کے کرڈھویڈ ھے اور سشرق ہے مغرب تک سے گاؤں گاؤں اور شہر شہر کو تھائے تو ایسے تجموعہ کا وجود ہاتھ شاتے گا بلکہ خالبًا انفرادی شیشیت بھی کم بریت انفر کر کمیاب ہونے کا کا ساں دکھائے گی۔

فضائل بانی شی سے اول ایک دکھا دے کیے تھے تی تعالی نے جومولا نا کو ارزانی تبولیت اے کتے ہیں تعبول ایسے وقع میں سید مود کا ان کے لقب ہے ہوست وائی مالٹا انس کینیجے بر لفقد میں تگی:

## عزت بیک کا درودالہ سے بیام پہنچا کہ میں مولانا سے ملنے کا شاکُق ہوں۔

#### ميجرحن عزت بيك:

ميجرحن عزت بگ ايک نهايت خليق شريف وضع (شريفاندا خلاق علم ر يحت والے ) ملمی خاندان کا دیانتدار محف تھاجس کے ہر عمل اور حرکت ہے مروت اور انسانیت نېچى قى يىمل شراس كاولىن دشق شام تھااس كارىتەنو جى بىكيا شى (مېجر) تھاوہ عرصە دراز ہے مختلف مرتبوں برموظف ہو کر حکومت عثانیہ کے مختلف مما لک میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ خدمت کررہا تھا اور ای وجہ ہے اپنے افسروں اور حکومت کے ذیبہ داروں ہیں نہایت وقعت کی نظر ہے و یکھ جاتا تھا جنگ کے زیانہ میں وہ یمن میں عہدہ وارتھا اس کو گورنر یمن کا حکم ملا کہ وہ تجاز میں بحری راستہ ہے جائے اورا دکا م فوجی کے پورے کرنے کی کوشش کرے چنانچہ وہ حسب ہدایت یمن کے بعض بندروں ہے مع اپنے سامان وغیرہ کے باد بانی مشتی برسوار به وکر عده کوروانه بهوا کیونکه بح احمر ( قلزم ) میں ان دنوں و خانی آ مجوب كالمناهمكن ندتها بإدباني كشتى مندرين سفركرر بي تقى كداتكريزي جنتكى جبازن اس كودور و کھے لیا کشتی کو پکڑا۔ اگر چید مجم موصوف اینے رکی اور ترکی لباس میں اس وقت ندتھا مگر جہاں تک معلوم ہوا کہ جس بندرے وہ سوار ہوا تھا وہاں پرانگریزی می آئی ڈی کے لوگ موجودہ تھے انہوں نے خبر پہنجا دی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ بیا مورشریف حسین کے ذریعہ سے یمن کے قریب کے بندروں پر بھیل دیئے گئے تھے غرضیکہ انگریزی آ گبوٹ نے جرا میجر موصوف کوگر فتار کرلیا تمام اسب لے لیااور جا کرعدن کے قیدخانہ یش ڈال دیااور پھر پچھے مرصہ کے بعد وہاں سے مصر کو نتقل کرویا گیا وہاں بھی ایک عرصہ تک قید میں رہنا پڑا پھر مالنا بھیج دیا گیااورا فیروفت تک مروح کووہاں کے ایام کا نے بڑے۔

مولا نام حوم الکلے روز وہاں گئے اور ملاقات کی نہایت اخلاق ہے جیش آیا اور درخواست کی کد آب ابھی آئے ہیں اس لیے غالبًا مصاریف (اخراجات) کی ضرورت ہوگی ہم سب آ پ کے ہمدرداور خادم ہیں جس چیز کی ضرورت ہو بلاتر وّ ( بغیر شک وشیہ كے ) دوآب بم مب سے فا ہر فرما كي بم نے كہا كہ بم ب آب كاشكر بدادا كرتے ہيں۔ بمارے باس ایک مقدار معتد به موجودے و س کو حکومت نے ہم سے لے لیا تھا اور بہال تھیجے کا وعدہ کیا تھا غالبًا دو جارون میں بہار آ جائے گی اس نے بمارے احوال وغیرہ پر . نہایت بمدروی کا ظہار کیااور کمال توجہ ہے بمیشہ پٹن آتا تھ جلتے وقت ڈاکنر غلام محرے کما کھکن ہے کہ بیاوگ اپنی حاجت طاہر کرتے ہوئے شریا نمیں اس لیے تم جوان کی ضرورت ہو بھی ہے بیان کردینا جب ہم کو کچھ عرصہ گزرگ اور نقذ کی کوئی خبر نہ فی کماندارا سراء نے بھی باوجود تقاضول کےصاف جواب دیئے تو بہت دقت (مشکل) کا سامنا چیش آیا اس لیے رائے یمی ہوئی کہ میجر موصوف ہے قرض لے لیا جائے چنانچے موصوف ہے مختف اوقات مِن تقريباً ۵ بوغد ليمنا برًا علاوه ازين اورجهي لعض آ دميون يے قرض ليمنا برًا كيونكه بهارے حانے کے تعوژے ہی عرصہ کے بعد لیخی تقریباً ہیں ما مجیس دن کے بعد پیجر موصوف کے افر كرنيل على فطرى بيك نے ان كواين يوس دال فرسته ي منقل بون كوفر ماياس ليدوه

وہاں چلے <u>کئے۔</u> افسرول کی تنخواہ:

سر المواقع ال

مصاریف والی حکومت مقدار زائد کو وصول کرتی ہے حجو ئے انسروں کو جیمہ بونڈ اور بڑے افسرول کولینی کرنیل جرنیل و نیرہ کوسات یونڈ ماہواردیا جاتا تھا جس میں سے خوراک کی رسد میں تقریباً ڈیڑھ پونٹہ ماہوارمحسوب ہوکر (حیاب کر کے )، تی ماندہ دو تین بفتوں میں يورا كردياجا تاتحا كيونكه مقررتها كهكي اسيركوخواه ال كي تنخواه بهوياس كي مقدارجمع بهودو يونذ فی ہفتہ سے زائدنہیں دیجا سکتی افسروں کیلئے علاوہ اس کے پلنگ لوہ کے گدے عمدہ اور صاف حیادریں اور کمبل بھی عمدہ قتم کی الماریوں آئینے چینی کے استعال برتن عمدہ کرے کری میز وغیرہ دیے جاتے ہتے جو کہ سول بڑے بڑے عبدہ داروں کوئیس طنے یتھے۔ ہاں اگر ہڑی کمیٹی ہے جو کہ اسماء (قیدیوں) کے انتظام کی ذمہ دارتھی کسی سویلین افسر کے لیے تکم ہوتاتھا کہ اس ای ساتھ ملوی آفس (فوجی دفتر) کا معائد کیے جائے تو اس کے حقوق ویسے ہی ہوتے تھے ذہبی لوگوں کے بھی حقوق زائد شار ہوتے تھے تقریباً دوم بینہ تک ہم کو بیا نظار اور تکلیف اٹھانی پڑی معلوم یہ ہوا کہ وہ رویے ہم سے لے کر فور أبرنش بنک میں جمع کردیئے گئے بتھے اور پھر چونکہ بنکول کوا بنا نفع ضرور حاصل کرنا جا ہے خصوصا انگریزی بنکول کواس لیےاس کے حوالہ کرنے اور پینچنے میں تاخیر کی گئی اس مدت میں جب ہم نے تقاضا زیادہ کیا تو آفس کی طرف ہے قطین (دوکان) والے کو كبديا كيا كتم ان كو جن چیزوں کی ضرورت ہودیدیا کروان کے رویے ٹل جائیں گے چنانچہ وہاں ہے بھی ہم نے تقریباً س ڈھے چھ پونڈ کا سوداخریدا تھااور بعض اور دوسرے وگوں ہے بھی قرض لینے کی نوبت آئی تقی۔فلاصہ یہ کہ ۱۳۵ا پر بل ۱۹۱۷ء مطابق ۴ رجب ۱۳۳۵ ھ کوئی کس دو پونڈ کے حماب ہے دس بوٹھ وصول ہوئے جس سے کمٹر قرضدادا کردیا گیا فقط مجرعزت حسن بیگ کا قرضه اس بفته می ادائیس کیا گیا چونکه مالتا میں قیمتیں چیزوں کی اس قدر گراں تھی کہ دُ را ذرای چیزول مین دس باره شه نگ خرچ بهوجانام عمولی بات به د تی تنمی (اویند ۲۰ شانگ کا ہوتا ہے )اس لیے بہت زیادہ مصاریف واقع ہوئے خصوصاً ابتداء بی اس لیے کہ آئندہ کے انتظامات کے لیے بہت ضروریات کا انتظام کرنا پڑا جیے کہ کی کو نیا گھر بنانا پڑتا ہے اور کھ ہدانظامیاں بھی ناوا تغیت اور نالائق واسطوں کی وید ہے پیش آئم کم "۴ شعبان تک مد تمام مقدار (۷۷) بینڈ کی آفس ہے وصول ہوگئ جو کہ مولوی عزیز گل صاحب کی تحویل میں رہتی تھی ہفتہ وار فرچ کے لیےان ہے حسب حساب لیا جا تا تھا یہ مقدار نقو د کی برابر فرج میں آتی رہی اگر چہ ہم نے بہت زیادہ کفایت شعاری ہے انتظام کیا محرکر افی اشاءاور کوشت کے نہ ہونے اور دیکر ضروریات کی وجہ سے جرمبینہ یانچ چھ کی کا خرج بڑتا ہی رہاچونک ہندوستان بہت دورتھا چھوٹنے کی کوئی خبر نہتھی مقدار موجودہ تھوڑی تھی اس لیے بچونک یھو تک کر قدم رکھنا پڑتا تھا غرضیکہ ابتداء ماہ جمادی الاول ۱۳۳۵ھ سے (حوکہ اگلادن وخول مالٹا کا ہے) درمیان ربیج اله ول ا<del>سسا</del>ھ تک ہم نے اس (۷۷) پویٹر کی مقدار کوخرچ کر وُالا اس مدت میں ہم نے جب خرج کی حالت بددیکھی اور اسارت کی نہایت (ائتہا) کی كوئى اطلاع نه يائى تو مكه معظمه كولكها كه بقيه المار فقود جوكه تقريباً (٣٠) يونديا كجهاس ے کم ہوتے ہیں ہورے ہاں بذریعہ حوالہ بھجواد و چنا نج مثنی محرحسین صاحب نے (۳۵) یوند نقد اور دیگر ضروری اشیاء بان حجالیا وغیره بذریعیه معتدریطانی متیم جده میجوایا جس ک صورت بدوا تع ہوئی کدا گر جداو فاجدہ کی حکومت قبول نہیں کرتی تھی گر جب ہم نے بذریعہ آفس گورنر بالٹا سے خواستگاری کی کہ ہماری ضروری پارسلیں اور نقو و مکه معظمہ سے بذریعہ معتمد بریطانی مقیم جدہ منگادی جا کیں اس دقت و ہاں ہے حسب قاعدہ تھم کیا گیا اور بھارے لقو دو غیرہ آ گئے چنا نچہ ۱۲ کتو ہر <u>اوا امطابق ع</u>مرم الحرام <u>۱۳۳</u>۱ھے میر مقدار دو تین بفتہ بیں ہم کووصول ہوگئی جس کو ہمراہانت عیجد و مولوی عزیز گل صاحب کے پاس رکھا گیا ۱۹ رئج الاول استاء ہے اس مقدار میں ہے خرج کرنا شروع کیا گیا اور 19 جمادی الثانی السسمال منطاق ۱۸ مارچ <u>۱۹۱۸ء ک</u>ی تختر یا تمک ماه کسال مقدار ش سے صرف ۷ پوغرج چی کیا گیاادرنہاے کفایت شعار کا کوام ش لایا گیا اس کے بعدار پر <u>لر ۱۹</u>۱۸ء سے نقد گورنمٹ کی طرف سے مقررہ وگیا جس کی تفصیل کا آئدوذ کر کیا جائے گا۔

## مسٹرسیداراورڈ اکٹر کی علیحد گی:

#### على بيك كاواقعه:

دْ اكْنُرْكُوسِيتَالْ مِبْنِيَا يا اور مل بيك كوقيد خاندهن ببنياد يا <sup>ع</sup>يا دْ اكْنْر كوابياز فم كارى لگانتها كه وه جانبرنہ ہورکا مقدمہ قائم کیا گیا حکام نے اس کی نسبت بھانسی کا فیصلہ کیا ٹرکی گورنمنٹ کو حسب قاعد وخرى كى وبال سيجى اجازت آئى آخركار على بيك مرحوم كے ليے بھائى كى تاريخ مقرر بوكي جبكهاس في تاريخ كوتقرياد يره ماه باتى تحاجم سب مالنا ميني حفرت مولانا م دوم کے تقدی کی خبراس کو پیٹی اس نے وہیں جیل خاندیں درخواست کی کہ یل مولانا ہے ملنا جا بتا بول غالبًا يدرخواست اس كى ميم نى سے يا في حيدون يمليد بمو كي حيماني آفس نے مولا مَا كُومُورْ بروبال بِهُجَايا بشخص حِونكه اسلى باشنده تُونس والحيريا كا تعااس ليرع لي زيان خوب جون تقااس نے مولانا مرحوم سے باتیں کیں اور بہت زیادہ گرویدہ ہوگیا دوسرے دن مچرطلب كيا اور جحيكو ( كاتب الحروف) كو بھي طلب كيا اورا في وصيتوں ميں لكھا ك مولا نامیری بینٹی کے وقت ہیں بھی موجود رہیں اور میرا ڈن گفن نما ز جنازہ وغیرہ سب مولا نا فرمائيں۔ آگر چدمولا نا مرحوم کوان امورے کوئی سابقہ خاص طورے نہ بڑا تھا اور نہ ان کوالی باتوں ہے دلچی تھی مگراس وقت ہیں اس کے سامنے اٹکار کرنا بھی غیر مناسب معلوم ہوا اس کے علاوہ کا تب الحروف) ادر مولا یا مرحوم کے اور بھی مصر اورٹر کی کے بعض آ دمیوں کوا یی تغفین وغیرہ کے لئے طلب کیا تھا۔ چنا نجہ بھائی کے دن صبح صادق کے وقت بم سحوں کوآپل میں لے گئے وہیں ہم سمول نے نماز فجر اداکی اور پھر موٹر میں قید خاند میں بہنچے۔تقریباً سات یا آٹھ بج میانی کا وقت آ گیاد ہاں ہی سموں کے لئے جائے حاضر کی تنی تھی۔ سموں نے اور خود علی بیگ نے بھی جائے لی اور پھر کچھ وسیتیں کیں اور جب وقت میں نس کا آ عمیا اوراس کو جھٹریاں بہنائی گئیں اس وقت اس نے مولانات درخواست کی کدآ ب میرے ساتھ کھانی کے چبور ہ اور تخت تک رہیں چنا نجداس نے مولانا کے ہاتھ پکڑ لئے اور بھانی کے تختہ تک برابر لے گیا ہاتی لوگ سب کے سب چہور و کے

نے گھڑے تھے۔ جب اس کو توقد پر کھڑا کیا گیا جب اس نے ہاتھے چھوڈا موانا عمر حوم اس کے آریب وہاں ہی رہ ای وہ اس کو صلتہ بھنے کا پہنا دیا گیا اس نے کلمات شہادت ادا کئے اور تختہ بنا دیا گیا اس کے بعد سب لوگ با برکردیے گئے بھوڑی ویر کے بعد مرحوم کی اندی کلزی کے صندوق میں لائی گئی ادر ایک خوص گاڑی میں جوائی نفش کے واحو نے کے لئے کھوڑوں کی وہاں جوئی ہے رکھ دی گئی اور پم سمحوں کو موٹر میں زیمِ حماست قبرستان اسلام بھی پڑھا دیا گیا۔

#### اسلامی قبرستان:

سلطان عبدالعزيز خال مرحوم في مالن عي اس وجد س كداب اس یش کوئی اسلامی مقبرہ نہیں رہا تھااورلوگ اسلامی ندجب کے وہاں مرتے تھے کیونکہ وہ ایک جہازوں کا مرکز ہے بعض مسلمان تا جربھی وہاں رہتے ہیں۔ جہازوں ٹی بعض مسلمان م یض ہوتے اور وہاں برائے مداوت (علاج مصالح کے لیے )ا تارویئے جاتے ہیں۔ مجر ان میں سے بعض مزجمی جاتے ہیں۔ بعض جہازوں کے مردے بھی وہاں اتار دیتے جاتے ہیں۔ ایک بڑا قطعہ زیمن کا برٹش گورنمنٹ ہے خرید کریا بلاقیت لے کراس کا بڑاا حاط اور حسب ضرورت اس بیل تغییر بنوائی ہے۔ تغییر فقط احاطہ کے آخری حصہ بیس ہے جس میں ا یک طرف کے حصہ می محسل دینے کا سفید پھر کا چہوتر ہ بنا ہوا ہے اور دیگر ضروریات عسل بھی وہاں مبیا ہیں اور دوسرے سامنے کے کمروش بعض ضروریات ٹماز جناز و وفرش وغیرو ر کے بوئے۔ نیج کا والان تماز جنازہ کے لئے ہے وروازہ کے باس ایک کونہ میں اس قبرستان کا محافظ ایک عیسائی مع این الل وعیال کر بتا ہے جوٹر کی حکومت کی طرف ہے نخواہ یا تا ہے۔قبروں کا کھورٹا اور خشل کے لئے یائی وغیرہ حاضر کرنا اس کامنصبی فریضہ ہے چونکہ مالٹا میں کوئی مسلمان نہیں دوایک ہاہر کے تجارت کرنے والے اگر ہیں بھی تو وہ ایسے کارد بارنبیں کر عکتے اس لئے بطورمجوری اس کام کے لئے عیسائی کورکھنا برا ارثری حکومت کی

طرف ہے ہمیشہ ایک عالم امام بہاں رہتاہے جو کہ اپنے ہاتھ ہے ہرمسلمان مردہ کی تجہیز و تھفین مخسل اور جنازہ وغیرہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے وہ ایک بزی تنخواہ ٹرکی گورنمنٹ کی طرف ے یا تا ہاں کی وے قیام ٹرکی خیر کا بنگ ہے۔ جب کوئی مسلمان مرتا ہو گورشنٹ مالٹا کی طرف ہے اس کو اطلاع دی جاتی ہے وہ گورکن ( قبر بنانے والے ) کو اطلاع دیتا ہے اور حسب قاعد و شرعیم ل کرتا ہے گور نمنٹ مالن کی طرف ہے بھی اس کوایک پوٹڈ ٹی کس ملتا ہے اور غالباً گورکن کو بھی کچھ ملتا ہے۔ ایام جنگ میں وہاں کے امام جلاال الدین آفندی دیار بکری تھے ۔سفیرتو حسب قاعدہ اعلان جنگ سے پہلے ہی جلا گیا تھا گر الم موصوف کوانگریزوں نے مک لیااوراسپر کوریا کردیا گیابدیں حیلہ کہ رکوں نے ہماری ایک ورت کواسر کرلیا ہے۔ اس لیے ہم اس کے بدلہ شن تم کو بھی اسر کرتے ہیں سنا گیا ہے کہ ای تتم کا انظام خلافت ٹرک کی طرف ہے یورپ کے جملہ ان مقامات میں ہے جہاں مىلمانوں كى آ مدورفت ہو ياسفراء دول (ملكوں كے مسافر) دہاں رہتے ہوں جيسے لندن پیرس مارسیلیا وغیرہ وفیرہ ہمارے قبرستان میں پہننچ کے بعد ہی تھوڑی دریمیں جنارہ پہنچا ہی وقت یانی وغیرہ منظایا گیا موجودہ لوگوں میں ہے ایسے لوگ نہ تھے جن کو تو اعد شرکی کے موافق مخسل دینے کی نوبت آ چکی ہواس لیے کا تب الحروف نے اس طرف توجہ کر فی ضروري تجي اورشخ عبدالحميد مصرى اورعلى آفندى فبي وغيره كومعين لي كرم حوم كونسل در كر کفٹایا حضرت مولا ٹانے ٹماز پڑھائی اور فن کرے واپس ہوئے۔

|   |    | 100                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|---|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   |    | -12/2<br>-12/2                | مين مين المين المي | White Street               |
| 1 | H  | المازين<br>المازين<br>المازين | المسادة ويتوقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ه مصلحر چرود<br>مهامر چرود |
|   |    | عقل كرو                       | 0000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s)                         |
|   | 88 |                               | T000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pot.                       |
|   |    | -                             | کمر و محافظ قیرستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |

قبرستان کا پڑا ہوافتہ آقر میا بصورت ندگورہ ہے گر چونکد رخ قبلہ کا ذرائع طا ہے اس لیے قبر مگل محارث کے لحاظ ہے ذرائع کی بنائی ہو تی ہے حضرت مولانا کو کی بیک مرحوم کا خیال رہتا تھا اس کے بعد جب مجھی قبرستون میں جانا ہوا ہے آس کی قبر پر ضرورہ تے اور پکھے بڑھتے تھے۔

مولانا كي مراعات كاحكم:

خالیا تھی واکتو ہر ساج میں ایک دور موان کا کو آف میں بلایا گیا اور کما تدار نے

کہا کہ ہمارے پاس آپ کے لیے فالس طور سے تھم آ یا ہے کہ آپ کی فاطر داوی غایت

درجہ کر سے اور جوم عات اور حقق آفر تی گیتان کے کیے جاتے ہیں وہ آپ کی خاطر واری غایت

جو اس لیے ہم آئندوان کا اجتماع کر سے گرآپ کو کو کی خرورت یا شخایت ہوتو بیان

قرابے موان بامرحوم نے فربایا کہ شریکپ ہیں جا گرا کو کھوکر کیجیوں گا اس نے کہ کہ لیے

تیام کے لئے جم کیکپ اور جس کم کو گوآپ جاتی ہیں ندفر مائی میں مہم وہاں انتظام کر دیں گے

موسا معروم نے فربایا کہ شریا کی گھری میں میں برمائی نندگر تا جول ٹی بیاں سے دومری جگہ

جان میں جاتیا تا سے کہا کہ دروال اور وال فرسٹیں انتظام کر دیتے باتی امور کو

نے فربا نے کیمرے لیے چیٹ ہی گئے تکھف ہاں کا کو کی انتظام کر دیتے باتی امور کو
شریان کھوں گا۔

شریان کھوں گا۔

## عرب يميكو پسندكرنے كى وجه

مولانامر جوم کاشی مزاج تھا کدوہ قرباء ادر معمولی آدیوں میں رہنا پیند فرمتے تھے ادرا تی عادت کہاں۔ چال۔ معالمات وغیرہ ای تھم کا رکھنا چاہتے تھے الل دنیا اور امراء اور تکف والوں سے گھراتے تھے طالب عمول سے سیصداس تھاریل میں تیمرے

درجه میں سفر کرنا پیند فرماتے تھے مگر باای بمه طبیعت عمل صفائی بھی بہت زیادہ تھی سفر میں مموماً كافورس تهور كلية تق كونكه بهت مع كميلية وميون كى بدبوس تخت تكيف بوتى تقى عطرا در وه بھى گلاب كا نہايت ہى مرغوب تھا سادگى ادر سادہ لوگوں ہے ميل ملاپ اور ان ہے مجالت (ہم نشینی ) نہدیت زیاد و محبوب تھی اپنے آپ کو بنانا وضعداری تکلف ہے طبعی نفرت تھی بار ہا حضرت مولا نا نائوتو کی کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ عوام الن س کا یا تی نہ ( قضاء حاجت کی جگہ ) بھی برکت والا ہے لیٹن وہ یا تخانے جو خواص اور امراء کے لیے بنائے جتے میں اگر چہ وہ صاف اور سخرے اور بد بوے منز ہ (صاف) بہت زیادہ ہوتے میں مگران میں نحوست اور خرالی ہوتی ہے بخل فعوام کے پائٹا نوں کے حقیقت سے ے کنفس کواٹی تعتی (اڑائی)مرغوب ہے وہ اپنی رفعت اور برائی کا ار صدخواہاں اور یکی تمام برائیوں اور دنیا وآخرت کی سیاہ روئیوں کی جڑے اس لیے الل اللہ اور روحانی کال حضرات جن امور پس تھوڑی ی بھی نفس کی تعنی (بردائی) اوراس کا تمیزاحساس کرتے ہیں اس کو برائی کی نظرے و کھتے ہیں اور جس میں کسرنفسی (عاجزی) اور فرت ظاہری نظر آتی ے اس کومحبوب رکھتے ہیں فاہری بدیواور کثافت مادی معنوی بدیواور کثافت روحانی کے مقابله میں کوئی چزنبیں اور نہ کوئی ہتی رکھتی ہے۔امراء کا یا گٹا نیٹس میں مجب اور رعونت پیدا كرتا ہےاور وام الناس كا پائخا نهائ كونيس پيدا كرتا بلكه برخلاف اس كے تواضع اورنش كي تقارت دکھل تا ہے اور انسانوں کوقدرے اپنی حالت اور نجاست کو بھی یاو دلاتا ہے جب کہ بائخا نہ کی بہ حالت ہے تو دوہر ہےاوف ع اطوار مکا نات ابیسہ (لباس)وغیرہ کوای پر قیاس فر ولیج فرماتے تھے کدفتہانے دوش سے وضو کرنے کوافضل لکھا بے شراح فرماتے میں کہ اس کی وجہ ہے کہ معتز نہ کا خلاف ہواوران کی دل شکنی کی جائے مگر کہیں عول نہیں کہ معتر نہ نے حوض سے وضو کرنے پر کس تھم کا اٹکار کیا ہومیر کی مجھے پی توبیآ تا ہے کہ نفس کی اصلاح

اس میں بہت زیادہ ہوتی ہےاوراس پرنہایت شاق (مشکل ) بھی گزرتا ہے کیونکدایک بی جگدے ایک محض پاؤل دھوتا ہے دوسرا آتا ہے اور ای پانی کومندیں اور ناک میں ڈال اور اس سے چیرہ کو دھوتا ہے اس لیے نفس امارہ والے اور بڑے بڑے دنیا داراس سے وضو كرنے ميں اپن بتك اور بيعز تى سمجيں كے غالبًا حوض ميں وضوكر ؟ اى بناپرنهايت أضل ہے واقفیت تو یہ ہے کہ بہ دونوں استاد شاگر دلیخی حضرت مورا ٹا ٹا نوتو کی قدس القديم والعزيز اور حفرت مولا ناشخ البندر حمة القداس بات كي علاش ميس رئة بيته كديس بات ميس فروتي 'نش'کشی' نمول' تواضع'ا تکساری ہوتی ہےاس کے لیےاز حدکوشاں ہوتے تھےاور جس چیز میں رعونت (غرور) ' جاہ طلیٰ نفس ریتی شہرت تعلی خود داری ہوتی تھی اس سے کوسوں بحا گئے کی فکریں کرتے تھے گھریہ نہ تھا کہ عام قاعدہ کے موافق زبانی اور ظاہری جمع خرج ہو یوں تو ہم سہوں کی حالت ہے کدایے آپ کوزبان ہے ممترین خلائق سگ دنیا' دزہ ہے مقدارُ نا إِكَارُ نَكَ خلائق وغير كتب ريخ بين أور لكيت بهي بين هجر بيسب كاروا كي منافقا نداور ریا کاری کی بنا پر ہوتی ہے قلب میں اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس میں خیال دل میں جاگزیں ہوتا ہے کہ بچوئ ویگرے نیست (جم جیسا تو دوسرا ہے بی نہیں ) ادرای وبدے دوسرول کی عیب جو ٹی ان کی تکت چینی فیبت وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ کی اینے معاصر ہ کی بلکہ بسااوقات اپنے سے پہلول کی کوئی بھلائی سن لیتے ہیں تو بدن میں آ گ ہی بگ جاتی ہےاورطرح طرح ہے اس میں عیب نکالے جاتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ پیخف نوگوں کی نظروں ہے ساقط ہوجائے اگر کوئی ہم کوجائل ٹالانق احمق گدھا کتا سوروغیر کہد و يتاب تو آگ جُولا موجاتے ميں اگر جم كمترين خلائق كنے ميں سيج شے تو گدھا كما وغيره كينے ہے كيوں برامانتے ہيں آخر خلائق ميں بي تو و و بھى ب الغرض مولا نانے اپنے نفس کوریاضتوں وغیرہ ہے اس طرح مہذب بنالیا تھا کہ

حدث في المندّ

صدوقت کے زمروشریف شین وائل ہو کر منصب عظیم عاصل کرلیا تھا ان کی بیفروق کر شرفتی حال تھی قالی ( دکھاد سے کیا بھی ) یہ تھی ان کا قلب ای بات کو دیکھا تھی جس کوان کی زبان اور آنھی خاہر کرروی تھی وہ اپنے آپ کو واقع میں ایک معمولی تلاق اورائیک اورائی ادبیکا الشاف دیکھتے جھے کھا کی وقت موال نام بھی اعتمار موجود میں اورائی کھی کے دل پر کھی خطر وہی ٹیس کر زما سے کہ مس کو کی چیز یا عالم ہوں جن او کو اس نے موال تا کے اجرال اوران کی لاائف پر تھوڑ دی بھی نظر وال ہوگی وہ اس کو تھا اور واقعی بات مجیس کے وہ برائیک کوانے نے بیج الورافط کے تعمار اورانیا تی اس سے معالمہ کرتے تھے بیا حالت ان کی طبیعت بن کی تھی جس میں ڈرا

اور حکم کیا کہ جن چیزوں کی حاجت ہواور مناسب معلوم ہوائ کوکھو۔اس لیے ہم نے اعظے دن ایک مفصل برضی نکھی جس کا خلاصہ بہتھا کہ ہم گرم ملک کے رہنے والے ہیں مالٹا نمایت سر د جگہ ہے جس طرح اہل پورپ کو وسط افریقہ کی گرمی ست تی اورام راض پیدا کرتی ہے اس طرح ہم لوگوں کوان سر دملکوں کی آ ب وہوامنا سے نبیں ہوتی ( میں مولانا ) چونکہ ضعیف العمر ہوں اور مختف امراض مزمنہ میں مبتلا بھی ہوں ہمیشہ وطن میں ، وجود گرم ملک ہونے ك سردى ، محصور بهت زياده ضرر بينية تحاس ليه يس مان كي تطيف كالمتحمل نبيس موسكما بمیشہ جھ کواٹی اور اپنے رفقاء کی نسبت بی خوف رہتا ہے کہ یمبال کی نہایت سروہوائے ک بخت بری کا سامنا نہ ہوجائے اس لیے ضروری ہے جب کہ میں کو تھ کا واقع میں مجرم نہیں ہوں تو جلد آزاد کر دیا جاؤں اوراً سر منظورتیں ہےتو کم از کم اتنا تو ضرور ہوجائے کہ جُه کواسارت ہی میں رکھا جائے مگر اپنے وطن ملک ہندوستان میں منتقل کر دیا جاؤں اور اگر ریہ بھی نہیں کیا جاتا تو اتنا تو کر دیا جائے کہ معرکے ان شہروں میں جھے کورکھا جائے جہاں پر مردی زیادہ نہیں جوتی تا کہ اسلامی شہراور گرم ملک ہونے کی بناء پر مجھے و مختلف تکالیف کا ما منا نہ ہو جھے کواور میرے رفقا ، کو کھانے کی تخت تکلیف ہے ہم گوشت کھانے کے عادی ہیں جس برطبی حیثیت ہے بھی مدارزندگانی شار کیاجاتا ہے گرموجودہ گوشت ہمارے فیہب کے باکل ظلاف ہے مال ہے اگر چیزندہ حیوان منگائے کی ہم کواجازت دیدی گئی ہے مگروہ اں قدر ً راں ہے کہ ہمارا موجودہ سر ماہیہ بہت احتیاط ہے صرف کرنے ہیں بھی اکثر خرج روً بيا عاروهاس كِ. يكراشها مجمى بهاري طبيعت اور عادت كے موافق جس بريمارانشو ونما بوا ے بیوں پرمیس نہیں ہوتیں موس جواسراء کومانا ہے اسے بھی ہم نفونہیں اٹھا کتے کومکہ وہ جہ ری ضع کے بالکل مخالف ہے جم کوایک سال ہے زیادہ جو چکا ہے نقط دو تین چیزیں ضروري لي بين اب تك بهم ايناب س جوبه رے ساتھ تفااستعمل كرتے رہے مگرو واب برانا

ہوگیا ہے اس لیے اس کا انتظام ہونا جا ہے ہم کواس مکان ہے بدل کر دوسر کے مب میں جانے کی ہرگز خواہش نہیں گر البتہ ہم کو جو تکایف میں انکا دفعیہ کردیا جائے یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی قریب جگہ ہم کو بالفعل بنوادی جائے اور ہوری آ زادی یاانقال مکائی کے لیے بہت جلد کوئی صورت پیدا کردی جائے اس موضی کوعر کی اور انتخریزی جل کھوا کر کما تدار کے باس مجھوادیا گیااس سے دوی ایک دن پہلے رہجی واقعہ ہواتھا کہ ڈاکٹرنے با کرموادیا ے ان کی صحت دغیرہ کی نسبت ہو جھاتھ اور کہاتھا کہ گورنمنٹ بہندے حکم آیاے کہ آپ کی سحت کی تحقیقات کر کے میں اس کواطلائ دول اس ہے بھی ہی امور کہد دیے گئے تھے۔

اس عرضی کے بعد فقط اتنا معاملہ ہوا کہ ایک بوے کا بذیک اور ڈرا بڑھ با گذا مولا نا ك ليرة يا ورايك كونم فرى من جس كامين شان يهليد عديكا بول ميشب كي لي بالتي اور يوكى ركھوادى گئى جس ميں شب كومولائ اور دوس بسايد ميشاب كرتے ستے باتى اموركى طرف اونی توجه بھی نہ کی گئی۔

### مسررن كيآيد:

اس واقعہ کے دوتین ماہ کے بعد اوا خرجنور کی یا ابتدا مگر ورک ۱۹۱۸ء میں ایک روز ام سب من كوا في من بلائ من جم كوكوني خريبك من ايتى بم وفتر من ايك طرف کرمپول پر بٹھا دیئے گئے کچھ ع صہ کے بعد کما ندار اور اس کے ساتھ ایک بڈھا انگریز د ونول آئے اور مولانا اور ہم مبول ہے ہاتھ مل کر پیٹھ گئے اس بڑھے ئے ردو میں باتھ کرنی اور مزاج بری و فیروشروع کردی مولوی عزیز گل صاحب نے خیال کیا کہ بیسنر ہے اس دفتر میں ملازم ہوکر آیا ہے اس نے جب خطوط اور بارسلوں وغیرہ کی نسبت سوال بیا تو انبول نے نبایت ب رخی ہے کہ کہ آپ ہم ہے کیا ہو چھتے میں اپنے وفتر میں و کیو لیجنے اور ای طرح اور بھی کچھا کھڑی ا کھڑی ہاتھی کیس اس نے کہا کہ آ ہے عزیز گل ہیں ان کواس وفت ان کاتعجب بھی ہوااور پھر غالباًان کے مسکن شمر وغیر کا بھی ذکر کہا اس وقت ان کا تعجب پکھڑیا دہ ہوااس نے اپنا ہندوستان ہے آ نا اورانگشتان کا قصد کرنا بیان کیا اورتھوڑی دمر ہا تیں کر کے رفصت کردیا گر حکیم نصرت حسین صاحب مرحوم کوروک لیااور دوس ہے کمر ہ میں لے جا کران ہے بہت ویرتک با تمیں کرتا رہااور کچھے بیان قلم بند کیا اس کا بہنو کی ضلع فتح پورہ موہ میں کلکٹر تھا اس لیے حکیم صاحب موصوف اس کے بہنوئی سے بعد زمینداری واقنیت بھی رکھتے تھے اس کو بھی تقریب کا موقع اس وجہ ے ملا اس نے انہی ہوں کے متعلق یو جھاجن کا ذکر مصرے اظہار میں آیا تھا گرا نتصار کے ساتھ البتہ تھیم صاحب ہے ان کے ضلع اور زمینداری اور ہندوستان کے احوال کے متعلق بہت کچھ یا تم کیس اور اے عبدول كے متعلق بيان كيا اور يدكدوه بافعل گورزيو في سرمشنن كاسكر ترى بي كچه عرصه كي رخصت لے کرانگستان کو جارہا ہے جب حکیم صاحب وہاں ہے واپس ہوئے تب حقیقت کی طلاع ہوئی شام کو دو یج کے بعد مولا نام حوم کو باایا اور اٹھی معمولی ہاتوں کی نسبت یو جھاجن کا ذکر مصریس مولانا ہے جو چکاتھا مولانا نے ای تتم کے جواب دیے۔البتنانی یات اس نے ہندوستان کی نسبت دریافت کی اس نے کہا کہ ہندوستان دارالحرب ہے ، داراالاسلام مولانا رحمته الله عليه في ما يك كلاء في اس من آلي من اختلاف كياب اس نے کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ مولا ٹانے فر مایا کہ میرے نزدیک دونوں سیج کہتے ہیں اس نے تعجب ہے کہا کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے۔مولانا نے فرمایا کہ دارالحرب دومعنوں میں استعال کیا جاتا ہے اور حقیقت میں بیدونوں اس کے درجات میں جن کے احکام خد اخد ا ہیں ایک معنی کی حیثیت ہے اس کو دارالحرب کہدیکتے ہیں۔ اور دوسرے کے امتبارے نہیں كبديكة اس في اس كا تفصيل يوجي مولانا في مايا كددارالحرب اس مك وكة بي جس میں کا فرول کی حکومت ہواوروہ اس قدر باقتد ارہوں کہ جو تکم حیا ہیں جاری کریں اس

(183)

نے کہا کہ ب بات تو ہندوستان میں موجود ہے مولانا نے فرمایا کہ بال اس لئے مندوستان ضرور دارالحرب ہاس نے کہا کہ دوسرے من کیا ہیں موا نانے فرمایا کہ جس میں اعلانیہ طور برشعائز اسلام اوراحکام اسلامیہ کے اداکرنے کی ممانعت کی جاتی ہو۔ بدوہ دارالحرب ے کہ جہاں سے بجرت واجب مو جاتی ہے (اگراستطاعت اصلاح (درمنگی کی طاقت )نہ : و ) اس نے کہا کہ یہ بات تو ہندوستان میں نہیں۔ مولانا نے فرماما کہ مال جس نے دارالحرب كنے سے احتراز كي مالباس نے اى كا خيال كيا ہے وہ جي سر ہوكي اور لكھ اپ ملاوه اس کے اس نے وہاں (ماك) كى كيفيت وغيره دريافت كى مولا نانے وہاں كى سروى وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ اس نے مزاری حالت وریافت کی اور بیابا کہ بیمال کی ہوات آ ب کی عجت پر کیسا اثرے اسکی نسبت بھی مولانا نے مختصر کیفیت تحائف ہوا اور موہم اور اپنی من رمیدگی اورضعیف العمری کاؤ کرکرتے ہوئے فرمایا کدا گر مجھ کوقید رکھنا سے بانظر بندر کھنا ہے تو ہندوستان میں پہنچا کریاد ہو بند میں رکھ کرجس قدر جاہو بھے ہرچوکی پہرے مقرر کردویا وں بی کی دوس ہے مقدم پر نھر بند کر دوگریبال کی موجودہ حالت تو طبی اورمیری صحت کی حیثیت ہے کی طرح موز و نہیں اس نے ان سب باتول کو مکھ ایا۔

ان طرح روزانسگاه طام اور دو مرول کے بیانات لئے میں (کا تب الحروف)

ف حب عادت اس بیان میں گئی آ سان کے قداب دات اور پھر بان کی فذا کو اور
سامان رسداد رآ ب و بردااد رو کم اور پھر اس کی نسبت آؤ بہت ہی تھی گئیں۔ اور پھر لین کی
کہا کہ اکھ تھر باؤ بڑھ بڑار دو پید فقط اپنی جیب سے ٹرین کرنا چاہ ہے بھر اغذ ہا کل تھر
ہوائت نڈ او فیم دست بم کو بیس بخت سخاری کرتے ہیں گئر افزاجات کی کئرت اور مدم
سوائت نڈ او فیم دست بم کو بیس بخت سخاری کرتے ہیں گئر افزاجات کی کئرت اور مدم
سوائت نڈ دو فیم دست بھر کو برس بخت سخاری کہ کے در فیمان ساک کی کرد

ضروریات اور صحت طبعی کی طرف اونی ورجه کی بھی خبر گیری نہیں کرتی۔ ہمارے ساتھ مھری قید ہیں گورنمنٹ معران کے اہل وعیال کے لئے دی دی بارہ بارہ یو ٹر اور بعضوں کے لئے اس ہے بھی زیادہ ماہوار خری ویتی ہے ان جس ہے بہتوں کے لئے یہاں پر بھی خری آتا ے۔میرے بھائی ٹرکی کے بہاں اڈریانویل ٹی نظر بند میں گران کوچھ چھ اونڈ ما ہوارٹر کی صومت دے رہی ہان کوقلعہ میں رکار کھاے دن مجرتمام شبر اور ملحقات شبر میں مجرنے کی اجازت ہے۔فقاشہ ہے دوسری جگہ سنر کرنے کی اجازت نہیں اہل دعبال کی بھی احازت ہاور جب سے اہل وعمال ان کے ماس آ گئے ہیں۔ جب سے ہرا یک مورت اور یح کی بھی ای حساب سے تخواہ مقرر ہوگئ ہے اس نے اس کی تقدیق سے انکار کیا میں جمائی صاحب کے خطاکو( جوکہ اڈریانویل ہے کچھ ہی عرصہ پہلے آیا تھا) لے گیا تھا اس کو جیب ے نکال کر دکھوڑ نا جا ہا ور کہا کہ و کیھے اس خط بیل عمر بی عمل سیصاف لکھا ہوا ہے اس نے عربی جانے سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ انہوں نے اپنے افیسر کے اٹر سے پہلکھ ویا ہوگا تقیقت یہ بر کہ اتفال شاع اذا مساء فعل السمرء ساء ت ظونه ( جب آ وال کے ا ممال جد ہوتے ہیں تو اس کے خیالات دومروں کے ساتھ بھی ویے ہیں ہرے ہوتے ہیں ) برکش گورنمنٹ اپنے ی جیباسیوں کو مجھتی ہے کہنے لگا کہ ووتو کھانے کونہیں دے سکتے بمارے امیروں کے ساتھ انیا اور انیا برتاؤ انہوں نے کررکھا ہے اور اس قدر آ دمی وہاں مرکئے ہیں میں نے کہا کہ یہ ذہر غیر واقعی آ پ کوئینی ہے۔ یہاں پر خطوط وماں ہے لوگوں ك آرے ميں ٹائمنر من اندن سے انگريزي اسراء كے احوال خطوط وفيرہ سے جيب كر آ کے میں وہ نہایت شکریہ کے الفاظ لکھتے میں وہاں پرسیای اسماء تو در کنار جنگی اسمراء بھی کا نے ارتاروں میں قید کر کے بیں رکھے گئے۔

### تركي مين اسراء كي حالت:

اور حقیقت بھی بہی تھی کہ ٹرکی میں جواسراء کی رعایت اور آ زادی تھی انگریزی حکومت نے اس کا آ دھاتہائی بھی نہیں کیا بلکہ ابتداء جنگ میں تو برطانیہ نے ٹر کی اسپرول کے ساتھ جو کہ عراق وغیرہ میں پکڑے گئے تھے نہایت براسلوک کیاافیسروں اور بڑے رتبہ والول کے ساتھ مجر مانداور معمولی قیدیوں کا سابرتاؤ کیا تگر جب درؤ انبال وغیرہ میں شکستیں ہوئیں اوران کے بھی امیر کچڑے گئے اس وقت ہے کچھ ہوش آ بااور حقوق اسارت کا خیال ہوا پہلے تو جب اسپر افیسروں نے اپنے حقوق کا حسب قوانین دول مطالبہ کیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ تمباری حکومت مفلس اور دوحار دن کی ہے جم اگرتم پر فرج کریں گے تو کس سے وصول کریں گے جواسرا وعراق ہندوستان ہے مالنا آئے تھے ان ہے جملہ احوال تفصیلی معلوم ہوئے تھے۔میری خودان لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہ ٹرکی کے بہاں اسپر تھے پھر ان افسیروں ہے ملاقات ہوئی جن کے زیرتجویل اسراء انگریزی تنے اور پھر جملہ احوال کی تفصیلی کیفیت سننے میں آئی بعض انگریز اسراء جو کہ انگشتان کے دینے والے تنجے اوران کی ملاقات پہلے ہے انٹرف بیگ اور بعضے دیگرافسروں سے تھی وہ چھوٹنے کے بعد مالٹا ہوتے ہوئے انگشان گئے تھے اور ملنے کے واسطے اسمارت گاہ میں آئے تھے انہوں نے اپنے اور دیگر مراء کے معاملات نہایت شکر مداور استحان کے الفاظ میں بیان کئے تھے مدانگریز اشنبول میں تجارت کرتا تھا ایام جنگ میں اسپر ہوگیا تھا اس نے مالنا کے اسراء کی صالت دیکھ كرٹركى كے اسراءكى حالت كو بدر جہاتر جح دى اور گورشٹ ٹركى كى انسانىت اور بھدردى كى بہت تعریف کی۔

برٹش گورنمنٹ نے اپنی قوت کے مخمنر اور اپنی سیاست کے خوف کی وجہ سے اسمواء ے و ومعاملات بھی نہ کیے جو بین الدول (ملکول کے درمیان) بمیشہ ہے مقرر حینے آتے تھے۔ یورپ کی عادت بے کم کر دوکو قان کی پایندی کراتا ہے بکار قان کے جگل الفاظ کو نے مند معنی پینا تا ہوا حسب خواہم طل کراتا ہے بسا اوقات انسانیت اور حقوق وعدالت کی اسک کاروائیاں تراشنا ہے جمن کا بھی دہم وخیال کی شہوتا تھا ان کو فق اللہ فون قرار دیکر کر در حکومت سے منگل در آ مدکراتا ہے اور جوب اسے عمل کی باری آئی ہے اور خود میں قوت دیکینا ہے قرامارے قانون وجرے دو جاتے ہیں اور ہے وہدا در کمجی یا جو تراشیدہ غیر واقعید انوا تا والسام کے مظام اور ہے قاندی گربڑتا ہے۔

پورپ کا واقعی تمرن اسلی تہذیب حقیق تو ان فض الا مری عدل فقة قوت ہے اس کا اسلی ند ہب' جس کی لائھی اس کی جینس ہے ''جوقوم غیر پورو پین اور غیر سیحی ہووہ اً سر کمزور ہےتو ہرطرح دحثی اور غیرمتمدن ہےاں کےساتھ ہرطرح کےمظالم حائز ہیں۔ پھر اس برطره مدے که نئ نی منطقیں گھڑ کر جملہ انکال بد کو قاعدہ عدل وافعیاف میں واخل کرویتا ے اس کے بیبال خلف وعداور نتف عبو و (وعدہ خلافی اور عبد تو ژنا) کوئی عیب نہیں بلکہ کمال ہاں کی نظروں میں جو تحض زیادہ مکارفرین زیادہ دحوکہ دینے والا زیادہ جموث ہو لئے والا ہے وی زیادہ پالینکس اعلی درجہ کاسیای نہایت عقل مند ہاس کا اصل اصول ہے کہ دوسري اقوام کي مبادي زندگي لوازيات ميوة ' ( زندگي کي ضروريات )اسباب نوشخالي وجرو ترتی کواپی قوم اینے ملک برقربان کرا دینا اورال مقصود کے لئے ہمکنن صورت کوئمل میں لانااہم ترین فرائض اور سب سے بری انسانیت ہے دوسری اقوام خواہ اپنی زندگانی سے محروم ہو یہ کیں مگر اپنا الوسیرھ ہونا ضروری ہے آسر دیگر اقوام برسی درجہ میں رحم کھا تا ہے ق ای درجہ بران کو باتی رکھنا جا ہتا ہے کہ ذلیل وفوار بھوکر کتے کی زندگی بسر کرتے ہوئے ندا فی میں سرگرم رہیں اس کی چیمین تھسوٹ غربا اور کمزور طبقہ پر انتیاء اور ؤی ثروت (مال دار)طبقے نے زیادہ ہے اس کی بھینٹول پر چڑھنے دالے دوجار نہیں ہوت بلکہ تمام قوم اور جملہ افراد ملک گوائر کے ہر مقصد پر نڈار ہونا ضروری ہے دوائی ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا نالا ذم مجمتنا ہوائس کوفتر کی فاق ہے داور شرورت کے پورے ہو بانے کے بعد طوط چھنے کر کہ افلی درجہ کی انسانیت اور کمال خیال کرتا ہے۔

اعنی اورا د نی انل ساست اوراهی ورجه کے فوجیوں کو کانے دارتا روں میں بندر کھن ان پر شب وروزشگینی پېرے تائم کرناان کې جسه نی اور روحانی آ زادی بامکل ساب کروینا ان کے احوال اور مرتبداور عادت کے موافق سرمان راحت امام اس رت میں بھم نہ پر نجانا و نیرہ و نیرہ و قانون دول (مکل قانون ) کے مطابق کسی طرح جائز نہ تھی ٹر کی نے حسب قوانین دول ولواز مات نسانیت بهت زیاد وحقوق دیئے مگر بدنصیب ٹرکی ایشما کی تھا پورچین نہ تھا۔ مىلم قاسىچى نەقحا كۆرەتقە قوى شاقعاس كى بجنلائياں بھى برانياں بوگئيں اس كى مراعاتيں بھی مظالم ہوگئیں اس نے دوسرے دول کے اسراء ( مکیول کے قیدیوں ) کے ساتھ وہ معاملت کئے جو کدائے تو ی بچوں اور شاق فوجیوں اور افسروں کے ساتھونہ کئے گئے مگروہ فظہ دار نکا پرنش نے سب کچھ کیا تگروہ سب کاسب بھلا ہی ریامصر میں ترکی فوجیوں ک ہتھ جو کاروائیاں کی گئیں ہیں جن کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ان کومعلوم کر کے رو لَكَ كُدُ ، وت ميں تجر بخصوص ارمنی ڈاکٹر ان پرر کھے جاتے متے جن کوایک تو پہلے ے رکوں ہے تخت دشخی تھی ہی اور تچہ بجڑ کائے جاتے تتحیان کی برطر ٹامداد کی جاتی تھی يتر وهنديو محية كدانبور أركى برزيان سيدهر سادب مسمان سيرجون يركيا كيا مظالم وُ حات بين بين جب خيال بحي كرتا جول تو خداوند جل و ها كے حلم اور استفناء (برد باري ١٠رب يروان ) يرتجب بوتات مين نبيل مجهيات كيون زمين نبيل عيث جاتى أسان نبيل وَت يِنا يه آهد يورب كاس طرح زيين يرقائم عديد خالم درند يسب تك خداوندى 

شکار بٹمآ رہے گا اے انتدا ہے کو اور بندول کا عالی اور یدوگار بن اے پر ورد گا را ہے ہے دیں اور حقیق خدجہ کی خبر کیرکی کر اے خدا ہور کی اصلاح فر مااور بحارے دشتون کا تا موہ نشان روئے زیمن سے ای طرح مزاد ہے جس طرح تو نے فرگون پایان تا دون تمر ووششراو کا نام وشان گم کردیا تا بیان یارب العالمین ۔

(189)

میں نے مسٹر برن سے ہندوستان کے سیاس اسراء کا حال بھی ذکر کیا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ گورنمنٹ ان کی دود دسواور تین تین سو ماہوار ہے خبر گیری کرتی ہے اس نے اقرار کیا مگر بزی مقدارول کا اٹکار کیا اس نے مولا نا مرحوم سے بیابھی کہاتھا کہ آپ ایٹ اہل وعیال کی طرف ہے فکرنہ فر ہا کیں حکیم عبدالرزاق صاحب ان کو پچاس رویے ماہوار دیتے ہیں۔ حالانکہ بے نمایت شرم کی بات انگریز کی گورنمنٹ کے لیے بھی قانو نا پیفریضہ گو نمنٹ کا تھ چنا نچے حکومت مصربیر کید وغیرہ نے اس قاعدہ کی مراعات رکھی تھی ہورے بیانات اس نے لکھے اور کہا کہ میں ان کاغذات کو یارٹیمنٹ میں چیش کرول گا میں پکھے صورت آب یو توں کے لیے نہیں کرسکتا کی مولوی عزیز گل صاحب کا بھی بیان لیا اور ان ہے سرحدی اخبار وغیرہ او چھس گرانہوں نے حب عادت تخی بی ہے جواب دیااس نے جہاد کی نسبت بھی ان سے یو مجھاانہوں نے جواب دیا کہ آ ب مجھے کومسمان بجھتے ہیں یانہیں اس نے کہا کہ بال کہا کہ چرآپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص بغیر قرآن کی تعمد بق کے ہوئے اوراس کے تمام حصول کو مانتے ہوئے مسلمان ہوسکتا ہا ک نہیں انہوں نے کہا کہ مجراس کے کیامعنی کہ آپ مجھ ہے ایسی بات یو چھ رہے ہیں جس کو آپ خود جانے ہیں کر آن میں فدکور ہے ای طرح کی بہت ی یا تھی ہو کیں۔

# حكيم نفرت حسين صاحب كى استقامت

سبوں کے بانات لکھنے کے بعداس نے حکیم نفرت حسین صاحب مرحوم کو بلایا اورادهر أدهر کی ہاتوں کے بعد پہ کہا کہ ش تم بر کوئی الزام نہیں یا تا اور تم کو چھوڑ سکتا ہوں بندوستان آ ب ابھی جا مکتے ہیں ای کے قریب ان ہے بہدؤ الدین انسپکٹری آئی ڈی نے جدہ میں بھی کہا تھا مگرانہوں نے اس وقت بھی اسلے چھوٹ جانے کی مخالفت کی تھی اوراب بھی کی بیکہا کہ آ ب کوسبول کو چھوڑ نا جا ہے اس نے جواب دیا کہ بیم رے افتیار میں نہیں گرتمبارا امرمیرے اختیار میں ہے انہوں نے کہا کہ میں مولانا کوچھوڑ کراگر ہندوستان چلا گر، تو تمام ہندوستان والے جھ کو کھا ج تھی گے اور کہیں گے کہتم مولانا کو پھنسوا کرا کیلے طے آئے میں اکیلا ہرگز نہیں جانا جا بتا وہاں ہے لوٹ کر جب آئے اور واقعہ بیان کیا تو مولا نائے اور ہم سہوں نے بہت ان کو مجھا ما اور زور دیا کہ آ ب ہندوستان ا کیلے جائے پر راضی ہوجائے اور چلے جائے مگرانہوں نے ایک بھی نہ مانی مولا نا مرحوم نے بیتھی فر مایا کہ آپ وہاں جاکر ہماری خلاصی (رہائی) کی کوششیں کریکتے ہیں گریمہاں تو ہماری طرح ہے اتھ پیر بندھے ہوئے پڑے ہیں گران کی سجھ میں میجی شآیا اور پھر تیسری مرتبہ جب وہ بخت پیار ہوئے تب بھی مولانا مرحوم نے ان کوکہااور زور دیا کہتم اپنی تبدیلی آب وہوا کی ورخواست ویدوانہوں نے جواب دیا کہ موت اور حیات خدا کے ہاتھ میں ہے آ ب سے جدا نہیں ہوسکتا خداوند کریم ان کی مغفرت فریائے نہایت متنقم اورا بماندار خص تھے۔

#### نفذى بجائے رسد مقرر ہونا:

مٹر برن نے کوشش کی کہان لوگوں کوروز اندڈیڑھ شکنگ اورمولا ٹا مرحوم کو قین ثلنگ دیا جایا کرےاور علاوہ اس کے روٹی (ہمارے اس کنے کی وجہ ہے کہ ہم روٹی ٹہیں لکا سكتة گورنمنٹ كى رو ئى ليس كے ) كوئلہ شمع 'صابن حب عادت سابقہ ملئے كاتھم جاري كرديا اور بیکہا کہ ماہواران سے قبض الوصول پر د شخط کرا کر ہندوستان بھیج ویا کرووہاں ہے آتا رے گا کیڑوں کے والے بھی اس نے کوشش کی جس کا نتیجہ سیر بواکہ کچھ ونوں کے بعد بمارے یاس کچھنمونے کیڑوں کے بھیجے گئے کہ جن کیڑوں کوتم جا ہو پند کرلوگر چونکہ وہ بہت بی گھٹیا تھے مولوئ عزیز گل صاحب نے ان کو واپس کردیاس کے کچھ عرصہ کے بعد اول سے کچھ بڑھیانمونے آئے اس میں سے ایک نمونہ پند کیا گیااوراس سے ہرایک کے لیے ایک یا تجامدا یک صدری ایک اچکن یالسا کوٹ بنوایا گیا گرآخر میں مولانا مرحوم کے ليے کيڑا کا في شہوا کيونکہ درزي نے جوتخينہ کرتے بنایا تھاوہ قطع کرنے ( کاٹ دینے ) کے بعدنا كافى معلوم بواجب آفس سے طلب كيا حمياتو آفس فے امروز وفروايس بالكل نال ديا اں کے بعد آخر دم تک پھرنہ گرمیوں کا نہ جاڑوں کا کپڑ ابنوایا گیا البتہ جو کپڑے معمولی ملتے تھے ان میں ہے تو لیۂ بیروں کے بنیائن کرتا 'رو مال سلیم ہم لیتے رے مگر کوٹ پتلون وغیرہ مثل سابق جم رد کرتے رہے مشر برن نے سروی کی شکایت کی بنا پر جاڑوں کے لیے کوئلہ کی زیادہ مقدار مقرر کرادی جس ہے ہم اپنے کمرہ کوروز انڈکرم کر کئے تھے اخیر میں وہ ہماری قيام گاه كود مكينے كے ليے خود آيا اور كمره كواندر باہرے ديكھا اورمولا نائے نمايت ادب اور تیاک ہے پیش آ کرمصافحہ کیااس وقت مولا ناتر جمہ قر آن لکھ رہے تھے اس کو دیکھا پھرمیز برجتنی تماجی رکھیں ہو کی تھیں ان کود یکھاان کے نام یو چھتار ہاان کے فنون سے واقفیت حاصل کی اس کے بعد کہا کہ بیل اب انگلشان جلاجاؤں گا۔ بیس نے آپ سب لوگوں کے لے ایسا اور ایسا انتخام کراد یا ہے اور مجر صعافی کرکے چاہ گیا فاری اچھی جانتا تھا کا نوس میں اس کے قتل (او جد) تھایا تین کئی انگا کر از دو سے شما تھا اٹھے روز کما ندار نے مولانا مرحوم کوئ رفتا ہے بادا اور کہا کہ مستمر بران نے آپ کے تق عمل طور سے ہم کوفر ماکنٹس کیس میں۔ اس لیے ہمآئے کہ طلاع دیتے ہیں کہآپ کے لیے اب سے نقد مقررہ دکا اور آپ کو فاص

خاص رعائتیں کی جا کیں گی جب بھی کوئی ضرورت ہوآ ہے جم کواطلاع دیتے رہیں۔ اس وقت سے جوری رسد بالکل بند ہوگی اور تقریباً پندرہ سولہ دن کے بعد ۴ فروری مااواء روز چبار شنبے نقد منے لگا اس روز سے بم کو اینے مصاریف (اخراجات) من آسانی ہوگئی یہ تقدار اگر جد بالتبار مالٹا کی گررانے کی کوئی حیثیت نبیں ر کھتی تھی گر ختیوں کے حساب سے بہت بی نغیمت معلوم بوئی اس وقت ہورے یا س تقريباً (٢٤) يوند باقى تتي مولا نامرحوم نے حكم فرمايا كر بيمنيس چاہيے كەمقدار معينه مابانه يس ے کچھ بے اس کوصرف کرواور بنبت میلے کی توسع برتو (فراغدلی سے استعال · کرو) تہاری حسن انظامی ش اس مین نبیل مجھتا کداس میں سے بچاؤ بال بیضرور حسن ا تظام میں ، رکروں گا کہ اسلی مر مالیا یعنی عالی پیڈتم محفوظ رکھوکہ سکندہ کسی ضرورت کے وقت میں کام آئے اس برتوسع کے متعلق رفقاء نے اس قدر بیر پھیلا ناچا با کہ اس مقدار میں بھی ہورا پیشنامشکل ہو گیا ادھراس کی خبر ہندوستان کھھ گئی گراس کے ساتھ غالبًا وحیدنے یہ میں نے لکھ ویا کہ اگر چہ بیمقدار بہت ہی زیادہ مشکلات ہے رہائی کی سبب بن گئی ہے مگر مانٹا کی گرانی بخت در سخت ہے ایک ایڈ اان دنوں اور ایک مرغی جیر دیے کواورای طرح دیگراشیا ، ہیں اس کی بنا پر حضرت مورا نا کی اہلیہ مرحومہ نے عالباً گورزیویی کے باس عرضی بھیجی کہ جومقدار مولانا کے نیے مقرر کی ٹی ہو وہ النا کی گرانی کی وجہ ہے کافی نسیس ہے اس لیے یا تو تم خودان کے لیے کافی مقدار پہنچاؤیا ہم کواجازت دواورا نظام کردوہم یہاں ے نقرروانہ کردیں وہاں ے جوار آیا کہتم فکرمت گروہم خود انتظام کریں گے وہاں سے حکم مالٹا ٹس زیادتی کا پہنچا

آفس نے موانا داور کا جب اگروف کو طلب کیا اور مصادیف کی قلت کی نبست دریافت کیا مواد نا نے جواب دیا کہ آپ کرمعلوم ہے کہ انسان کا مدار زندگی کوشت پر ہے، حمل کو جہلہ اہل ایرپ سلیم کر کے جس بھم بیہاں کی گرائی کی وجہ نے اور ادفائی سے کرتے ہوئے بغیر شدہ مقدات تمین دن گوشت کھا تھے جس تھی بیمال ایشن کی بھی جہائے اور کے بیال استعمال کیا جاتا ہے اس کی تھی ایک بیس کی چشانگ (لعابی ) میں آتی ہے جو بشکل اتمام بم کودودن کا تی بعر ہے اور بھن کھا توں عمل والیک جن آل کیک دن عمی ٹرین جو چش ہے شمرا اوپھ ہے ای طرح جمد ایور بھن کی حالی ہے اس کے اس وقت ہے تی کس ووشائنگ یومیا اور موادا تا کے لیے چارشانگ

#### مسٹریران کے لائے ہوئے خطوط:

مستر برن کے جانے کے تقریباً ایک مادیا کچھ زیادہ وڈوں کے بعد لندان ہوتے
ہوئے بہت خطوط آئے بھی شرحت حوالا تا مخبدالرجم صاحب مردوم موانا تا خیل اجم
صاحب موانا تا جیب الرحمن صاحب موانا تا طاقت کو اتھ حسب موانا تا خیل اجم
ادر دگرا اعراد اور احباب کے خطوط تقریب نے بتا کید اتفاق کو مشریرن چیزے بھر کروم مسن صاحب
گورنر ہوئی جاتے ہیں ہم آپ سے خواصل صند ہیں کہ آپ ان کی چیش کردہ شروط کو جوال استدعا
گورنر ہوئی جاتے ہیں ہم آپ سے خواصل صند ہیں کہ آپ ان کی چیش کردہ شروط کو جوال کا روز خواصل کی چیش کردہ شروط کو جوال کا روز خواصل کی چیش کردہ شروط کو جوال کی ہے کہ اس شموانا کی رہائی کے لیے چیش کیا تا اعلام اعماد کے دور خواط کو بھی ان کے لیے چیش کیا تا اعماد کی دور سے مصر مصوف والع میں ان اس کے ایک حوالے کی دور سے مصر مصوف والع میں ان ان ہیں کہ دوران خصوط کو بھی ان نے جیس گھر کا ان کی کے لیے چیش کیا گئی میں میں کے ایک موانا کی رہائی کے لیے چیش کیا گئی میں میں کا گئی ساتھ کیا گئی میں مشال کی دور سے مسلم میصوف والع میں ان ترب ہیں ادان خصوط کو بھی تا ہے جیس کی گئی میں سٹانا ایک زائد سے اس کی بھی جیس کے آئی سٹانا ایک زائد ہی تو بھی تو تو گئی جیس نے آئی سٹنا ایک زائد میں تیس کی گئی میں تو آئی میں تو آئی کی جائے تا تر س

مراجعت کی اس نے خاص طور ہے انتظام کرویا جس کی بنا پر بقیمت وقت ہم کوشکر ال حاتی تمی ای طرح ظبر کے بعد سر کے لیے دومرے کیمیول میں جانے کی بھی ہفتہ میں تین دن کی اجازت ہوگئی جس کو پہلے ذکر کر چکا ہوں۔

### مولوي عزيز گل صاحب كاشتغال:

مولوي عزيز گل صاحب مختلف او قات ميں ائل ل سلوك تعليم كروه حضرت مولا نا م حوم میں مشغول رہے تھے اور پھر کچھ وقت قر ان شریف کے یاد کرنے میں بھی صرف كرتے تقے انہوں نے زبان تركى كے علينے كی طرف بھي توجه كي اور تھوڑ ہے جي دنوں ميں مجم الله اچھی خاصی ترکی ہولئے گا اس کے بعد انگریزی زبان کی طرف متوجہ ہوئے مگر سور بخت يا خوش تعيمي نے اس ميں وتلكيري نه كي ان كوسب خوائش كوئي استاد نه ملا اور كچرط بعي عدم استقاد لی بھی اس فن کے کمال سے مانع ہوئی قرآن شریف کی طرف توجہ بہت کی مخرضعف حافظ او رعدم التقالي طبع سدراه (مستقل طبعت نه بونا راسته مين ركاوث بهي ) بونا ربا موصوف کواس کاشوق بہت ہے ادبھی جلد کر لیتے ہیں گر بھول بھی جلد جاتے ہیں مولا ناکی نظر عنایت ان پر بہت زیادہ تھی اور بہت نے تکلفی ہے ان ہے رہتے تھے جو نے تکلفی ان ہے برتة رب دوكى اور كے ساتھ عمل من بين آئی۔

وحيد كالشنغال:

اس نے ابتدائی ہے اجنبی زبانوں کی طرف توجہ کی اور اولا فرانسیسی پھر جرمنی زبن کوسیکھا گھر جب دیکھا کہ بائنہ جنگ لیٹ گر تو انگر مزی کی طرف متوجہ ہوامختیف فنون عربية خصوصاً حديث اورتغير كي چند كما بي اس سفر بين اس مولا ناس يرهيس مكربد تمتی سے نبیت بالتنائی (ب بروای )اور کم مختی سے بڑھا گیا۔

#### كاتب الحروف كالشتغال:

مجھ کوطالب ملمی کے زمانہ سے شوق تھا کہ قرآن ٹریف حفظ کروں پر گریدستی

ہے بھی ایبا فارغ وقت نہ ملاتھ کہ اس مراد کے حصول کی کوئی صورت ہوئی مدینہ منور ہ میں بزی بزی مشکلوں ہے سورۃ بقر واورآ ل عمران کی دفعہ یاد کی تمرسنیجال نہ۔ کا بھول بھول كيا جب طائف بهني كيراس كود برايا اورسورة النساءً ما نده أنعام يادكرليس مكر جب مكه معظمه آ نا ہوا پھر بھول گیا کٹرت اشتخال نے مبلت نہ دی کہ آ گے بڑھتا ، انہی کی حفاظت کرتا النا پہنچ کر کھراز مرنو شروع کیا چندون تو وہاں کے انتظامات وغیرہ میں خرج ہوگئے اس کے جعد تقریباً نصف جمادی الاول ہے اواخرشعیان تک بندرہ مارے ماد ہو گئے جونکہ فارغ ونت فقط ظهركے بعد دوڑ ھائی گھنٹہ یا اس ہے بھی کم ملتا تھا اس لیے زید ہیاد نہ ہو سکا۔ اس رمضان میں مولانا نے فرمایا کہ نوافل میں سنا جا ہے چنانچہ ہر شب میں تراوی کے بعد (جو کہ الم ترکیف ہے ہوا کرتی تھی کیونکہ بھارے پڑوی عرب زیاد و دیر تک سب کے سب نہیں کھڑے ہو کیتے تھے ) نوافل میں سا کرتے تھے رمضان ٹریف کے بعد پھرآ گے یاد کرنا شروع کیا نگراس مدت میں مدینه منورہ کے واقعات والدم حوم کی خبر وحشت اثر اور جمله کنیدوالوں کے رنجعہ وو قعات نے تشویش بہتے پیدا کیس تا ہم نفل وکرم خداوندی ہے ماه صفرتک بوراقر آن ختم بوگیااور بحرروزانه دور کر کے محفوظ رکھااور رمضان تریف میں مولانا مرحوم نے س لیا۔ قرآن شریف یاد کر لینے کے بعد جھے کہمی ترکی زبان کی طرف توجہ ہوئی كيونكه ربي مجى ايك وبريندة رزوتني آسته آسته بكحاس ش شديد: وكي ما ناجس داخل بون کوفت بلکامیر ہونے کے زماندی ہے میری تین آرزو کمی تھیں۔ ترکی زبان بچھنا قرآن شریف حفظ کرنا باطنی ایستحال میں ترتی کرنا خدائے فضل دکرم ہے دواوں کی تو ایک درجہ تک عاصل ہو کئیں اور تیسر امقصد با وجود محبت شخ کامل اور فراغ وقت اپنی بنصیبی ہے تا کامر ہا۔ حبيدسمان قسمت راجيه ووازر ببركامل كينفذازآب حيوال تشذي آرو مكندرا گرتا ہم مجھ کوافضال خداوندی اور ہز رگوں کی جو تیوں کے طفیل ہے اس ماس

ي ببت كهاميدي من التفنطوا من زحمة الله ارثادة أفي اللهاسك عنايت وتوجه بھی نہ بھی تو ضرور دینگیری فرمائے گی۔

أُوْلَيْكَ قُوْمٌ لا يَشُقى جليسهُمْ. والله الحمد والمنه ترجمها: يتووقوم ، كدان كى مجلس من مشخ والاكوكى بدبخت نبيس ربتا-

حيات فيخ البند



## مولوي حكيم نفرت حسين صاحب كاانقال

حكيم صاحب موصوف نهايت سيم الطنة ذكي اغر يجمنتقم الاوقات تتحرامهول نے علم حدیث وغیرہ دیو بند میں بڑھاتھا باتی کتا ہیں لا ہور کا نیور و بلی وغیرہ میں بڑھی تھیں و یو بندے بخیل کے بعد لکھنووغیر و میں طلب کی پخیل کی جلئے دستار بندی دیو بند میں میں ان کی دستار بندی بوئی مولا ناشبیراحمرصاحب کے ساتھ دورہ میں شریک تھا ی ز مانہ جلسہ مل مولا نام حوم سے بیعت بھی ہوئے تھے اپنے وائدین کے اکلوتے بیٹے تھے گھریر جا گیر زمینداری کے انتظامات اور مطب میں مشغول رے ای زمانہ میں انگریزی بھی کچھ یڑھ کی عُرِمشق يوري نيتحي اس سفر مين بولت بولتے اچھي طرح کام نطالنے لگے تتے تقويٰ طبیعت میں ابتدای ہے تھا اس لیے نماز وں کو بمیشہ اول وقت پر پڑھتے تھے تبجہ کا بہت ہی زیاد ہ خبال تق فضوليات كي طرف طبيعت كورغبت ندتهي اسلام كا دروا دروطن اورتو م كي محبت نهايت زیاد و تھی سیا می امور میں پوری ولچیسی رکھتے تھے ہندوستان کی آ زاد کی کی بمیشہ وهن لگی رخ تی تقى نهايت معزز خاندان كونبال تقية كورًا جبال آباد ( صَلْع فَتْح يورسو ٩) ان كا آبا كي وطن ہان کے بعض احوال پہلے گزر چکے میں جب پنظر بند ہو گئے تو ان کوجدہ ی ہے خیال ہوا كداس قت كو ہاتھ ہے وینانہ جاہے بلكہ سوك طریقت كا طرف توجہ مبذول كرنى جاہے چنا نچانبوں نے مولا نامرحوم ہے اس کی ورخواست کی مولا ٹائے کوئی و کرمناسب تعلیم فر مایا ین نی انبول نے نبایت یا نبدی سے جملہ اسور تعلیم کردہ موانا مرحوم برقمل کرنا شروع کیا ممو با بروت ذکراسم ذات جاری رہتا تھا اور پکھا وقات معینہ یں مراقبہ وغیرہ بھی کیا کرتے تنے وہ اس طرح بمیشاہے کام میں مشغول رہے اورا پی جملہ کیفیات مولا ، مرحوم نے ذکر

فر مایا کرتے تھے بعد مولانا مرحوم کے ہماری جماعت میں کوئی بھی یا اوقات شب فیز تہجد گزاران ے زیادہ نہ تھا ہلکہ تمام کیپ اسراء مال بیس بھی کوئی ایبانہ تھا مولا نا کی نظر عمایت بھی ان پر بہت تھی ان کوضعف معدہ کی شکایت بھی تھی اور بمیشہ گھر پر بھی بخارہ غیرہ میں مبتلا ریج تھے بیایے اوقات قر آن ٹریف دلائل الخیرات ذکر مراقبہ وغیرہ میں صرف کرتے تیے ڈاکٹر نظام محمد کے جے جانے کے بعدایک مت تک شام کا کھانا بھی پکاتے تھے اور خود ا بنی خوابش اوراصر رہے اس کا ذمہ لیا تھا بیں نے کوئی زوران پر شدة اوا تھا اور شدۃ اکنے خوام محریر کھر کچھ صہ کے بعد میں نے ان سے یہ کام لے لیا تھاان کی طبیعت کچھ فرصہ کے بعد بالناهن خوب سنجعل تي تقي اورجو شكائتين ان كوضعف معد واور بخار وغير و كي تحس جاتي رهي تھیں گریاہ رجب استالہ ہاں کو پیم تب ولرزہ کے دورے شروع ہوئے خیال کیا گیا کہ معمولی جسے بمیشدان کواس متم کے دورے بو کرتے تتے ویے بی بین ندانہوں کے وکی فکر کی اور نہ دوسر ہے اوگوں نے سبن حال تمام شعبان ربار مضان آنے پر انہوں نے روز ہے بھی رکھے اور آ خیر شعبان میں بعضے مسبلات بھی استعال کے کونین بھی استعال کی مگر فالدہ نه جوااورة خررمضان ميں مجبوري ۋاكتركي طرف رجوع كيا كيا۔ ۋاكثر ب مختف دوا ميں استنهل كرائيس جن كوهكيم صاحب بعزيه رمضان شريف دن كواستنعال مذفر وت تتح بلكه شب کواستعال کرتے بتھ مگر کوئی فائدہ نہ ہواعید کے بعد مجر ڈائٹر آیا اوراس نے بہا کہا ن کو ميتال جانا جاہے جم نے زور دیا كدان كى دواليس كيو و عراس نے كباك يبال با قامده ملان تنبین بوسکنااب تک کیا گیا گیا گر وکی فائده طاهر نبین بودوبان جانا ضرورگ شایم ئے جب ریکھا کہ مصورت نافع نمیں ہے تو ارخواست کی کدا چھا ہم میں سے ایک آ دفی ان كے ماتحد بنا چاہتا ہے اور يفرور في ام سے اس في الإرث و نا ج ہے اس ف كبرك یجم نہیں :وسکنا خلاف قاعدہ ہےاور کچرا یک کے ساتھ آیادوسر ابھی مریض ہوگا الغرش ان وو باں پہنچادیا ہم نے آفس میں اس کے متعلق درخواست کی کہ یاتو ہم میں ۔ ایک آ دفی

(198)

البنة (199)

کو ماں رہنے کی احازت وی جائے ورنہ کم از کم روز انہ بھم کوان ہے ملنے اوران کی خبر کیری کرنے کی اجازت دی جائے انہوں نے اول بات کی اجازت نددی گرید کہا کہ ہرتیمرے ون تم جا کر دو بے کے بعدل کئے چنانچہ اس حکم کے بعد جس کوان کی روا گی ہے یا نچ جمید ان کے بعد ہم حاصل کر بکتے تھے ہم وہاں گئے تگر ان کی حالت بہت گری ہوئی اور کمزوریائی معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں کی ایک بری جماعت جس میں بڑے بڑے افیسر میں ان کے مداوا ق (علاج معاليه) من مشغول إوربب توجه على مررع بين جويم كميو در ك اور دوسري ضرورتوں کوانجام دیتی تھی وہ ان برخاص طور ہے مہربان ہے جس کی وجدان کا آگریزی جاننا اور برئش رعیت ہونا ہے کیونکداس تمام بال میں سب غیر برئش رے یا بلکدوشمان برطانیہ تتے اس نے رہیمی کہا کہ میں تمہارے لیے پٹنی اور دوسری مقوی دوا کیں جن میں شراب کا جو ہر ینتا ہے دوں گی جس تے تبہاری صحت بہت جلد کا مل جوجائے گی مُرانہوں لے بخی اورایک مقوى دواؤں سے انكاركرد يا كه بهدے قدمب عن يہ چزي حال نبيس اس نبايت افسوس کیا گِیر بم کووہاں ہے حکم آیا کہ تم خود مرغی ذیخ کرے اس کی پیخی بھیجا کروچنا نچہ ہم نے اس کا انتظام کردیا اور روزانہ بھیجے رہے جولوگ مال میں بنار تھے ان میں بعض مسلمان بھی تھے اور بعض عیسائی تھے گر اکثر حصہ میسائیوں کا تھا جن میں سے بعض ہے قدرے واقتيت بهي تحتى اوران مِن ماده انسانيت كايمت زياده تحدان ن صحت بهي أقريباً كمال وَ بينج چی تھی ان لوگول نے بہت اچھی طرح حکیم صاحب کی خرکیری کی حکیم صاحب نے کچونقد بھی لیا کہ خدام کو برابر دیتے رہیں گئا کہ خبر گیری اور خدمت یوری طرت ہے بوہم کو بھی امیدان کی صحت کی بندره یه تی تقی اور مجھی خونے بھی ہوتا تھا گر اوا فرشوال میں ان کی حالت زیاد و گرنے تگی اس وقت ہم نے آفس ہے درخواست کی کہ ہم کو و بال رہنے کی اجازت دگی باے اور حکیم صاحب ہے بھی طلب کرایا گراس کے جواب آئے میں وہاں سے بہت تا خير جو كَي غالبًا كـ وَ كَ قعد و كواپ زت في عمر فقط تحريري اجازت تقي جب بهم نه حيا با و ايك وو

دن کی تا خیرافسروں کے ندموجود ہونے یا کسی اورعذرہے کرادی گئی نویں تاریخ کو جب ہم اجازت لینے گئے تو ہم کو خردی کی کدان کا شب کوئی کے قریب انتقال ہو گیا۔ اِنَّا لِملَّا وَ إِمَّا اليه راجعة ن.

اس تقریاً دوروز بہلے بھی حب عادت ہم گئے تھان ایام میں ان کوسانس بہت زورے اور جلدی جلدی آی کرتا تھا ہوا کے لیے برتی چکھاان کے آئے رکھار ہتا تھاوہ ا کثر تکیوں کے سہارے پر کمر لگائے ہوئے میٹھے رہتے تھے وہ ت ے ایک دن مملے جب ہم گئے تیج تو آواز بہت بہت یا کی تھی مگروہ خوداطمینان سے تھے کو تتم کی محبراہ ان کونہ تقى ان كارخ قبله كي طرف ايك عرصه ہال وجہ ہے كرديا كيا تھا كدان كوا تحضا ور جينے كى ا بازت ڈاکٹروں کی طرف ہے نیتی اس لیےان کونماز بڑھنا جاریا کی ہی پراشاروں ہے یر تاتھ جس کی وجہ سے جمیشہ جاری کی روبقبلہ رہتی تھی عمریہ ہواک وورات کو جاریا کی سے اتر كرخفيد نمازيزها كرتے تھے(و ننداهم)انبوں نے جب جانابوا تو كباك و كرميرا جارى ہاورتعلق خداوندذ ولحلال ہے بندھا ہوا ہے و لقد الحمد والمة

چونکہ م حوم کا مرض نمونہ تجویز کیا گہا تھا اور وہ امراض متعد مدین ہے ہے اس لے کم نداراس اونے موما نام حوم کواور ہم کو بال کر کہا کہ تھیم صاحب مرحوم کی فعث تم کو قبرستان میں ٹے گر کیکن تم فقط دور سے نم زیڑھ لیما تا ہوت کے پاس بھی مت جانا ہم نے اصرار کیا کہ بم کشل وینا گفن بیبنا نا ضرور گ ہے اس نے کہنا کہ ڈاکٹر کا حکم ہے کہاں کے باس بھی ونی نہ جائے ہم نے کہا کہ ہم وٹر بعت کا حکم ہے فرض کہ اس بارہ بیں مولا نام حوم ہے اور کماندارے بہت زیاد وردوقد ہے ہوتی رہی جہاس نے زیاد دوردوقد ح کی اور تقریباً آوھ گفتہ رد وقد ح بر بھی رامنی نہ ہوا و ہم نے کہا جھا ہم نہایا ہیں عُرِیمُون تو بہادیں۔ بزی برى مشكور سے دوال يرتهى جب رامنى بواجب و مانا خفى بوكر كينے ملكى كد جب آپ كو بهري ندېبې شروريات پراوني توجينيس تو پچرېم کو کيوں بلايا خودې جو حيايت کرويا بوتا سيالېد ادر لوث جانے کے لیے آ مادہ ہو گئے اس وقت اس نے اجازت دی مولانا مرحوم نے فریا یا اس بہانہ ہے بھی اس کو بھٹم کرادیں گے اور کفن گئی ویں گے ادر پی معلوم ہوا تھا کہ شفاخانہ بھی ان کواسی خریقہ پر دوائے پانی ہے ڈاکٹروں نے خرب نہلایا تھا مولانا نے فریایا کروہ کافی تھا کمر بم جاجے تھے کھر کی مستون پر ان کونہلا کیں۔

ظلامہ یہ کہ ان کے مقبرہ کس جانے کے واسطے بم نے تقریباً پہاں یا ساتھ
آ دمیوں کی اجازت طلب کی کما ادار نے اجازت دے دی سیس دہاں کے ایسا ابقا کا کی
افغی کے جنازہ کی وہاں تیس بورے تھا ان کو تتم کراے کفتا یا گیا اور چم موانا تا مرقوم نے
بادل فیکسی نماز چر الی اور دور اور ہے ہی ان کی تیم کھروی ہوئی تیا ری تھی ان میں وائی
کردیے کے ان کے مصاریف جو کچوہ ہاں واقع ہوئے تتے وہ تو بم نے اپنے ہاس سے
دیے ہی تیچ گرگاڑ اول کا کرا در کرشل اشرف بیک نے جو کئی پوٹری کو تقداد میں بوتا تھی ہیں
دیے ہی تیچ گرگاڑ اول کا کرا در کرشل اشرف بیک نے جو کئی پوٹری کی مقداد میں بوتا تھی ہیئی
موانا مرقوم لگا ویا ہائے جو کہا کی خوارت کندہ ہے۔

﴿ هَذَا قِبر الحكيم السيد تصرت حسين من اهل كورًا جهان آياد الهيئد اسر يمكة مع حضرة العلامة مو لانا الشيخ محمود حسن صدو المصدو المصدوسين بكلية ديو بند في الحرب العمومي وتوقى اسيرا ني تناسع زى الفقد ع<u>٣٣٠ ه</u>حرة الني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله رحمة واسعة وله الفاتحة

ترجمہ نے بیتر چیکم مید نفرت مین ساکن او اجہان آ یا ہندون ٹی کی بے تعدیم حضرت عامد مولن فٹی محمود من معرد مدرمین وارالعلوم ابو بند کے ساتھ جنگ فول میں قید کے گے اور دالت تیریش 9 فر کی القدد و سختا سے بھی وافات پائی انعقد تعالی اس پر رحمت واصعوکرے اور ال کے لیے فاتحہ ہے۔ اس بھر کوکر نیا ایٹر فیاس کا ہے۔ ایک جم

اسراء كالجهوز اجانا:

محکیم صاب مرحوم کی وفات رو دقین مینے کے بعد سامراہ کا مجوزا جانا شروع بوگیا اول اول برخی لوگ مچوزے کے گیر اسرین باخاری وغیر وگر بہت تھوڑی شوری مقداری جوٹوگ مچوزے جاتے جی تقریباتی ماہ شک اسر مصامراہ کا روائد کردیا کیا۔ اس وقت میں اور کیانی، جیمبوں اور کیچوں نے آئل کر سے دروالہ میں رہا گیا ترکی اور شانی امراہ اس وغیر میں تھے میں مجاوزے کے تقریم و کسرو کی شفیمی وال فرشر یا بیٹن مجمعت براکس وغیر میں تھے میں سے سب وال مجتو کردیے کے جولوگ زونسا توا،

حَلُّ کے بعدا شنیل ہے کیڑے گئے تھےان کواس اسارت گاہ ہے بہت دور رکھا تھا اور ان قد کی اسروں سے ملے نہیں ویا جاتا تھا انہی میں شخ اماسلام خیری آفندی اور احمد ہا شاانور باشا کے والد ماجداور ووسرے ترکی کے معزز اورا کا برعبدہ وار تھے اس وقت میں ان کوبھی میمیں جمع کردیا گیا شخ ایاسلام خیری آفندی کا کمرہ تارے کم ہے قریب تھااس م تبرہم کو در دالہ میں دو کمرے دوس سے طبقہ برنہ بیت مکانف ہے جس میں سے ایک حضرت مولا نا مرحوم کے لیے خاص کر دیا گیا اور اس میں ایک طرف مولوق عزیز گل کی جاریا فی تھی ادرال میں پردے کے باہر مہمانوں کے لیے میزو کرسیاں بچے دی گی تھی اور وہرے میں کھانے پکانے کا جملہ سامان تھا اوراس میں میں ( کا تب الحروف) اور وحید تھے کھا ہم بحی و بين كهايا با تاتها بهار ب رفقا والل صيدا بهم ت ذرا كجددور بوكة تقير مراك يمي من تق ۔ کچی تعوزے ہی دن گزرے شے کہ ان کی روا گی کا مجی وقت آ گیا اور و بھی این اے وطن كوروانه ہو گئے اس وقت ہے جم كواپنے كاروبار بي ذرادقت كاس منا ہو گئي كيونكہ و لُ تخف كارد بارضرور بدانجام دين والاندروكي في محرصتب إسباب مضم كي آساني بانيا تاتحداس كَ يَتِي يع صدك جد باتى ما ندور ك اورووسرى الوام بحى اينا الني عمل مك كوم فرك أ بولوگ کہ التو ا، جنگ کے بعد پکڑے گئے تھے وہ اور پکی دوس بے لوگ وقی رہ گئے دروالہ کا ا كن حصد فارغ جوك يوجم كوتم يأ ذيزه ماهرت كي جددر دالد يجبي دال فرشين منتقل کردیا گیا وال فرٹ کے کمرے نہایت ی آرم کے تھے ہر کمرہ ٹی جار چھے تھے چوتھے تصدمین ٹل اورنٹسل وغیرہ کا سب سرمان تھا ایک مرہ ہم سہوں کے ہے کافی تحد و بال بھی اوگ آ ہشدآ ہشد مفرکزت رہے مدسب تجھ ہوتا ریااور تقریبا یا فی جھ مادامیروں کو مفر كرتے مَّرْر كِيَّ عَرْ مارى نسبت وَ فَي خبر ندا فَي بيال تك كه برائ امراء مِن فقط دَن إره آ دمی باقی رہ گئے تھے جن میں ہے یا نئی چھاسٹرین جرمنی تھے جو کہ مصر کو جانا جاتے تھے 'یونکدان کے متعلقین مصریص شے حکومت برحانیدان ووہ <sub>ساب</sub>حین این مصاحت کے ضاف

تبی تھی اورای طرح پانٹی چیز کی افیسر سے جو کہا پی قوم اور وائن کے خاتن سے ایا م جگ۔ شہا انگر بروں سے لگ سے تھے وہ اپنے ملک شہی واہلی ہوائیں چاہتے ہے وہ وہ محص معر جانا چاہتے تھے ای وال فرسٹر میں معیوطہ پاشا سابق مدر انتظام ترکی اور ان کے بھائی مباہی طیع بیاشا سابق کورز پورمسر کرتیل جوال میں جیرین تھی احسان پاشا چیز الاسلام نجری آفندی جرنگ مجدو پاشا و غیر ووقئے وا کا برترکی تھے جن سے کثر ملاقات ہوتی تھی اور مواد نا سے ملئے کے لیے حضرات آ یا کرتے تھے آخر کا را انتظام کرتے کرتے ہمارے لیکھی وقت آ چیچا۔

### مالٹا ہےرواگی:

آ عجوث اسكندريد كانجا وبال عرصة تك انتظار ہوتار با محر قريب شام كے بكھ سيابى اور افسر آئے ان کے ساتھ روانہ ہوئے وہ لوگ ہم کونہایت بے ترتیمی کے ساتھ لے گئے اسباب للّبوں کے سر دکر دیااور بم کوڑیموے میں سوار کر کے گوروں نے فو ہی بھی میں لے گئے اور و ہاں پرمجرم سیابیوں کی قید کا جوکمب تھا اس میں ہم کو داخل کر دیا اور ہم پرای طرح سخت پہر ہ کر دیا جیسا که ان لوگوں برتھا شام کا دقت ہو گیا تھا کچھ کھا نانہوں نے ہم کو دیاا درا یک خیمہ يں جس ميں شاگدا تھا تہ بچھونا تھا نہ جاريا ئي تھي شدوشي فقط كمبل دے كريزے رہے كو كبد ویا۔اسباب قریب عشاء کے پہنچااس کو بھی انہوں نے داخل نہ ہونے ویا درواز ہ پر ہاہر ہی ر باس شب كوبم كوخت تكليف الحانى يزك فت كوافرة بااور بم في جو كجد معاملةً را تقابيان کیااس نے بہت عذر معذرت کی اوراین اعلمی ضاہر کرے کہا کہ میں فی کا خواستگار ہوں بحمد کو بالکل اطلاع نہتھی۔الحاصل اس نے اس وقت اپنے بزے آفس میں جا کر گفت وشنید کر کے سیدی بشر میں جو کہ مصر میں قرار گاہ اسراءتھا بھجوا دیا بھاراا سباب تو گاڑی پر بھجوا یا مگر بم کو بیدل مجموایا جگه نهایت دورتشی چتے چلتے ہم نبایت پریشان ہو گئے چونکہ عرصه درازے قید میں تھے اس لیے چلنے کی عادت چیوٹ کئی تھی اور پھر مولا نا کو بھی مشکل تھی سابی ہندوت لیے ہوئے ہمارے ساتھ تھ آخر کار ہم ۲۶ جمادی اٹ ٹی کوتقرید ایک یج وہاں مینچے ہم کواس وقت قرارگاہ کے اس کیمپ میں وافل کردیا گیا جس میں قرنطنیہ نے اسپروں کا ہوا کرتا تھا اس میں تین خیمے نصب کردیئے گئے اور جاریا ئیاں گدے وغیرہ جملے شروریات مہا کردگ تمنیں وافل ہوتے وقت سب کی تلاثی لی گئی۔مولوی عزیز گل صاحب ففلت کی حالت میں آئے تصان کے باس ( الا ) بوند تھان کو اللہ کی اور سیدوے دی گئی۔

سیدی بشریش اس وقت تری امراء کی بہت بری مقدار موجود تی خانب آنیونو کیپ میں امراء وہاں موجود تنے بیر سیکھپ ایفیروں کے لیے تنے اور بریکپ میں خدمت کے لیے ترکی سیامی تنے۔ عدارے کھانے کا انتظام باہر سیانیوں کے متعلق کیا گیا جوک

بندوستانی یاونائیتی تنے کیونکہ وہاں پر پہر ووغیرہ ہندوستانیوں کے ذمیقیاوہ لوگ جیسا کہ خوو کھاتے تھے دال روٹی لاتے تھے گوشت بہت کم ہوتا تھا جوتر کی افیس اردگرد کے کیمیوں میں موجود تھے وہ بم مرنہایت شفقت کرتے تھے اور بہت زیاد ومحیت اور لعف ہے پیش آتے تھے ہم نے خیال کیا کر تفق کے بعد حسب عادت جیسے کہ دوس بے بمپ کھلتے ہیں اور لوگ آپس میں ملتے میں بمارے س تھ بھی بمی معاملہ کیا جائے گا گر بمارے لیے بالکل اجازت کسی سے ملنے اور آنے جانے کی نہتھی بلکہ دوسرے اسراء ہے دور سے باتوں کی بھی احازت نہ تھی گھر ۔ خبال کیا کہ ثماید دو تمین دن کے بعد جب کہ ایام قر نطیز تم ہو جا تھی اب زت ہوگر جب بھی نہ ہوئی جو انگریز افسر اور کماندار تھااس ہے کہا گیا بلکہ ترکی افسروں نے خود درخواست کی تو اس نے کہا کہ بیاوگ سیا ی ہیں اورتم جنگی ہوتمہارا آپس ہیں اجناع خان فی نون ہے آ خیر تک ہم آ پس میں نہل سکے گر چونکدراستہ بعض بعض کیمپوں میں ہے تھا اس لیے چلتے جلتے بعض اشخاص ہے مصافحہ وغیرہ ہوجا تاتھ و ولوگ ہمارے یاس ا کثر ہدایات وغیرہ بھیجتے تتے ہم اصرار بھی کرتے تتے گروہ ٹا مانتے تتے کھانے کی حالت پر انہوں نے کہا کہتم کما ندارے کہدوو کہ ختک رسد بھارے باور چی خانہ میں وے دیا کرے بهارے ببال ہے کھا تا یکا ہوا تمہارے واسطے آیا کرے گاچنا نجہ بجی انتظام کیا گیا۔

سيدى بشرے *مورُدُ كوروا گي:* تقريباً الحارہ روز وہال ای طرح تیام ہوا تارجب ۱۳۳۸ ھ مطابق تا اپریل

امریدا اتفادہ دورد وہاں ای طریق ہیا ہو ادا ہر جس اسلام المریق ہیا ہو اسلام المریقانی ہم ایچ بل 1910ء کو دہاں ہے دوائی ہوئی اور ای طریق سکیٹی ہم کو خیال تھا کہ آگریت وہاں تیاز فرمٹ کا اس بھی مؤکر کے شام سے آفریب سولیس پہنیٹے ہم کو خیال تھا کہ آگریت وہ اسارت کا وقتی مے گا کھر بھستی ہے تجزئر کی افیر اور سیاسی تھے ہیں وہ ہندوستی میا ہیں کا تھی ہم کو مغرب کے 

## سولیں ہےروائلی:

پانچی بر مضان المبارک <u>۱۳۳۵ مطالح ۴۳ می ۱۳۴۰ ما آدا آدار</u> کون دی بیج منح کیکیپ ہے دوانہ ہوکر آگیوٹ پر پیچی فرصٹ کاس کمرو ہم کودیا گیا اور کمروں ہم اسباب وقیرہ جدادیا گیو ای دونشام کو آگیوٹ دوانہ ہوگیا کا ارمضان المبارک کو اقوار می کے دن آگیوٹ مدن ہیچیا اور پھر ۲۶ رصفان المبارک کو جدر کے دن پیمی پہنچیا ہوا ہم دختر میں افدر مولول کاریز کی گل صاحب اکم اسباب کے کرکنارہ پنچیا اور ہوڑی کی حضر مدت الفد ملیا اور وجیہ کے لیے کے دوانہ کیا آقاد وجید شآسکے اسکار کرنگارہ کی تعالم کمال طوفان آگیا جس کی وجد سے اس دوز حضرت مولانا اور وجید شآسکے اسکار دو پیشکل تمام مولانا کوانا را آگیا جمکی کینچیم معلوم ہوا کہ ہم یا کھی آزاد جس کی جمکی دوک تم کوئیس عات عالبة (208

جمئی آ مجوث پنجنے برسب ہے اول ی آئی ڈی کا اضرا تھریز مع دو تین ہندوستانی اضروں کے جن بیں بہاؤالدین صاحب بھی تنے آئے۔اس انگریز نے مولانا سے کہا کہ بیں کچھ آ ب سے علیخدہ یا تھی کرنا جا بتا ہوں مولا ، کمرہ ٹی طے گئے اس نے کہا کہ مولوی رحیم بنش صاحب يهال آئے ہوئے ميں آب بغيران سے لم ہوئے برگر جازے ندارس یہ کہ کروہ چلا گیا۔ ہم نے عرصہ تک انتظار کیا آخر کا رہم اسباب لے کرام نے اس کے بعد مولوی رحیم بخش صاحب وہاں مہنچے مولا نا ہے ملاقات ہوئی معلوم ہوا کہ موصوف گورنمنٹ کی طرف ہے مولا تا پراٹر ڈالنے کی غرض ہے جیسجے گئے تھے جس سے مقصد بہتھا کہ مولا تا یہاں تینینے کے بعد سیاسیات میں دلچیں نہ لیں گرا یک تو مولا نا کچھا ہے ارادوں میں کمزور نه تقران کی پختلی گورنمنٹ اورخلقت برخا ہر ہو چکی تقی ادھر مولوی صاحب موصوف مبذب تعلیم یافتہ بزرگوں کے دیکھنے والے مولانا کی شدت عزم واستقلال ہے واقف تھے اس لیے وہ کوئی قومی اثر نہ ڈال سکے انہوں نے دھیما غاظ استعمال کئے اور جلسوں کی شرکت وغيره ے نفرت ضرور ولا ئي جلسول ميں جو بدعنوانياں ہو تي تھيں ان کا بھي تذکر وفر مايااور اس برزوردیا کدمولانا اترے کے ساتھ ہی ریل برموار ہوکر دیو بندکوروانہ ہوجا کیں جمعنی میں خلافت والوں کے ہاتھ میں نہ بڑیں انہوں نے ریجی فر مایا کہ میں آ ب کوفلبی ارادوں كاادر فديرى عزائم سے روكنانبيں جا بتا محرمناسب يمي معلوم بوتا ہے كدمباوا آب يراس ضعیف العمری میں کوئی اور برخلنی گورنمنٹ کو پیدا نہ ہو جائے گروہاں بقول شخصے۔

یدہ نے بی بر آئی اتا رد ب ان کا تھی فداق میں تھا مرش وفات کے ماند کی کی مرتبہ فر با کہ میں اس مرش سے اچھا ہوکر تصد کرتا ہول کہ تمام ہندوستان میں ای تج کید واشاعت کے لیے دورہ کروں کا آخر کارائی بھی میٹری خدافت کشنی نے استیال کیا انجی کے مکان میں تیام فر مایا انجی کے بیماں دو تھی ہو کیں ایئر رہیں میٹری کیا کا ۱۳ اور ۱۳ مرمضان کو تیام فر با کر جعمرات کی شہم کو



حبات شخ البندّ ۲۲ رمضان کی شب میں ایک پر اس بر روانہ ہوکر ۲۵ رمضان کی صبح کو ہفتہ کے دن دہلی پہنچے ڈاکٹر انصاری صاحب کی کوشی پر قیام فرمایا اور اتوار کی شب کو وہاں سے روانہ ہوکر ۲۹

رمضان المبارك كوتقريباً ٩ بج صح كوديو بنديني راسته يس ابل مير تفرخ ايدُريس پيش كيا مير گدشېر مير تھ چھاؤني مظفر گر وغيره پر بہت ہی زيادہ مجمع تھااور ديو بنديس بھي استقبال كرنے والول كاجم غفر تھا (بهت برا مجمع تھ) رحمة الله تع لى رحمة واسعة وامدنا با مداد وولا يحر صغا ﴾ عن بركانة في الدنيا والآخرة - آمين بارب العالمين \_



### عرض حال

پینکدیم ال وقت میک جیل کراپی شده توالات شده قاد دانا کا کولیسی فره رفتح الاول کومقد میشیشن سے فیصلہ ہوجائے گا اور بم کومزا وقیہ کا تحق اللم دوات کا فقر وغیرہ سے محروم کرد سے گا اس سے آخری واقعات شدہ میں نے تفصیل سے کا مثیل اپلیفن بعض باتمی چھوڑ ویر میں ماظرین سے معانی کا خواشگا روب اور امیر دار ہوں کر جر پکی چھوسے ضطیال واقع ہوئی ہوں ان سے چشم چیش فرماتے ہوئے میری منظرت اور حسن خاتر کی وہ فرمائیں۔

﴿ وَآخر دعوانا ان الحمد الله وب العالمين والصلوة والسلام على اشوف النخلق سيدنسا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين﴾

العبدالعات العص حسين احمد غفرلدا فيض آبادي ثم المدنى في ليلة الجمعة اول رئيم الأول وسهراه

# تتہ کرنیل اشرف بیگ کے مفصل حالات

كرنيل اشرف بيك

کرٹیل انٹرف بیک ترکی حکومت کے نہایت سربر آور دہ لوگوں میں ہے اور سجھدارصا حب مروت وانسانیت شخص تھا ہمارے مالٹا میں پہنینے کے تقریباً دو ماہ بعدوہ مالٹا پنجااورا نفاق ہے جس کمرہ میں (بیکہاشی) مجرحسن عزت بیک رہنا تھاای میں قیام پدر ہواہاری اورموصوف کی ملاقات سیلے پہل کپتان (اور باش) علی بیگ مرحوم سے طنے کے لے جاتے وقت ہو کی تھی کیونکہ ایک ہی موڑش جانا ہوا تھا۔اس ش وہ اور ایک اس کارفیق نوری آ فندی مصری اور حضرت مولا نا مرحوم اور کا تب الحروف کئے تھے جس وقت روا گی کے وقت آفس میں مجتمع ہوئے اس وقت نوری آفندی نے جو کہ پہلے ہے ہم سے واقفیت ر کھتا تھا اور اشرف بیک موصوف ہے بھی واقف تھا تعارف کرایا تھا مجر ملی بیگ مرحوم کے یاس قید خانہ میں پہنچ کراور بھی زیادہ تع رف بوااس روز ہے مولا ٹامرحوم کواس ہے اور اس کومولا نا مرحوم سے بہت زیادہ تعلق ہوگیا اور اخیر تک نہایت گہراتعلق رہا کرنیل موصوف کے والد ماجدم کیشید کے رہے والے ایک بڑے قبیلہ کے سر بر آ ور دہ وگوں میں ہے نہایت دیندار مخص تھے اس کے اس ملک پر تسلط کر لینے کے بعد بہت ہے ف ندانوں نے و ہاں ہے ججرت کر کے مختلف ترکی مما لک میں سکونت اختیار کر کی تھی ایکے والد ماجد و ہاں ے آئے اور اسٹبول میں بہنچے سلطان عبدالحمید خان مرحوم نے ان کے حال برنظر عنایت کی اور خاص توجہ ہےان کواوران کے جملہ متعلقین کو ہاریاب کیااورا پنے خاص عجائب خانہ پرند كان كوداروند (محافظ ) بناديا جس كوترك مين قوش باشي اورعر في ميں باشبة الطبور كے لفظ ے اس زمان میں یاد کیا جاتا تھا۔ اشرف بیگ موصوف براز کین بی کے زمانہ سے سلطان عبد الحميد خان مرحوم كي نظر عنايت ببت زياده تقي اين بچوں كے ساتھ كل سرايل ان كي تربت فرمائي قرآن شريف حفظ كرايا اورجب قرآن شريف تمام بواتواس روز خاص جش کیا تما 'مداورا کابر وغیرہ کی دعوت کی اور استاد کو خلتیں ویں لکھٹا پڑھٹا سکھایا اور بڑے بونے کے بعد مکا تب حربید وغیرہ میں داخل کیا۔

اشرف بيك كي اخلاقي حالت:

چونک سرئش لوگ نمایت تندرست وی جنگو بهادر عموماً ہوتے میں اور ان میں ہے میدخاندان نہایت سربرآ وروہ تھااس لیے فطرتی طور پراٹرف بیک نہایت مستقل مزاج' نهایت صابر ٔ جفائش ابتداء عمرے واقع جواتھا۔ اس کی ابتدائی عمر کی جفائشی اورمستفل مزاحی كنهايت دلچسپ واقعات بين جن كواس في خودايش سوا في عمري هي د كھلايا ہے جم ان كى طرف ناظرين كوطول كى وجه ي توجه ولا تأثبين حياسة وه اگر چه سلطان عبد الحميد مرحوم كا يروروه تفاظروه اين سيند من دردوالاول ركعاتحان سرمن حقيقت شناس دماغ ركعتاتها اس کی نظر قومی مفاد اور اسلامی قوت برزیاد و ربتی تھی اس نے اڑکین کے زمانہ سے سلطان عبدالحميدخان مرحوم كےاندرونی اور بیرونی احوال پر بخو لی احداع حاصل کر کی تھی وہ خود ہار ہا مالس میں اقرار کرتا تھ کہ لوگ سلطان عبدالحمید ٹان مرحوم کی دیانت اور تقوی میں گفتگو کرتے میں جھے نے اود وکوئی اس کے احوال ہے واقف نہیں میری طبی شرارت کی وجد ہے یار ہا جھے کو سلطان مرحوم نے محل سرائے میں اپنے ہاتھ سے «رابھی ہے۔سلطان مرحوم اعلی درجه کامتدین ( دین دار ) عاید در ابدتها عبادات اور شرقی منهبات (حن چیز ول کا شرعیت کی

روے کر مگڑ ہے ان کا رہا یہ میں نہائیات اگل ہا ندگا تھا فقط اس کے ادرگر دایسے خود فرش اوک تھا ہے اورگر دایسے خود فرش اوک تی ہوئے کہ اورگر دایسے خود فرش اوک تی ہوئے کہ اور آئی اسال مقاد کو لیے ہیں ہے اور کی اپنے تی معنائی ہوئے مکا وار آئی اسال مقاد کو قربان کرتے رہے تھے مدت تک ہم کہ اسال کی بھر کم کی کوشش کیں گر کا مہاب ہو سکے وہ منکل وہ میں کا میں مقال کہ تج سے وہ منکل وہ میں کہ اس کا میں کہ سے کہ کا میں کہ اس کی بعد ماصل معنائی ہوئے کی تعادت کرتے ہے ماصل معنائی ہوئے کہ وہ اس کہ بعد معالی ہوئے کہ کہ تازی کہ اس کہ بعد معنائی ہوئی کہ گراؤ تھی دو میں رکھا اس کے بعد معنائی ہوئی کہ گراؤ تھی دید مورو میں نظر بند کیا ۔

اشرف بیك نے ابتدائی تعلیم حاصل كر كے حرلي كالج ميں بھی تعلیم حاصل كي تعي مدینہ منورہ کی نظر بندی کے زمانہ میں معافی ایک مرتبہ بوجانے کے بعد جب مجرعتان یا شاوالی مدینه منورہ نے اس کو پکڑنا چاہا تو وہ بھاگ گیا اور بدؤوں سے ٹل کر انہی ہیں بووو باش اختیار کرلی چونکدفنون جنگ سے بورا واقف تھا طبیعت نہایت جرک (بہت جرائت واں) واقع ہوئی تھی اس لیے اس نے ان کے ساتھ ٹل کرلوٹ مارشر وع کردی خصوصاً جب کوئی قافلہ گورنمنٹ کے مال و اسب ب کا من لیتا تھا اس کوضرورلوشا تھا اور جو کچھلوٹ ہار میں حاصل کرتا تھاوہ سب یدؤوں کو کھلا دیتا اس لیے اس نے اپنی حسن تدبیراور واقفیت ت تھوڑی کی مدت میں جازیمن تھامہ نجد عراق عمیرہ وغیرہ کے قبائل اورمشائخ سے واتفيت پيداكر لي اور ان كواپنا حليف بناليا جولوگ خالفت كرتے ان ير غارت ( البااورفنون حرب اورجنگی حسن تدبیر کی بنابرسب بر غالب آتاس لیے بہت جلداس کا سکه تمام مرزین عرب برجم گیا عنان یاشاوغیرونے بہت کوششیں کیں شرفا ،اورمشائح قیام کے واسطہ ہے يكرنا فيا المرمكن شهوا كيوع صدحس كى مقد رتقريا ذير دووبرس موكى بحاز مي تباكل مر بان میں مقیم رہا نجد میں ابن رشید کے بیبال بھی اس کا بورا رموخ ہوا فنون سیگری وقت جسم اللبی ببادری کی بنا برامیر نے اس کی بہت زیادہ خاطر داری کی اورشادی کرتے کی

خوابش کی مگریدراضی شہوا۔ امیرے اس کے وکلاء کے نام برواندراہ داری لے کربصورت تا جرخجدی مبندوستان آیا ال وقت اس کی صورت وشکل بالکل نجدی عربول کی تھی مبندوستان میں عرصہ تک بھرتا رہا چنا نچہ بنارس وغیرہ میں اپنے وقائع کواس نے اب تک محفوظ کر رکھا ےاس کے بعد یہاں ہے چین گیااور چین سے نجاراروس وغیرہ ہوتا ہواتر کی مما لک میں پنجا۔ای طرح ایک مرتبہ اس کوافریقہ کے ملکوں میں چکر کھانا پڑتا ہے اور اپنے ملکوں مین البانية مقدونية تراكيا (تحريس) بلغارية مرويها ناطولية مورية مصروغيره مي توبار بإييدل بہاڑوں جنگوں میں عمر گزار نی پڑی ہے جس میں وہ اکثر روپوش رہ کر بھرتا تھا اس کوم کی اتر کی فرانسیبی زبانیں اچھی آتی ہیں۔ زمانہ انتقاب ترکی میں انور یاشا اوراس کی جماعت البان اور مقدونه میں زور شور کئے ہوئے تھی اور انا طول کے سرز مین میں زور شور کرنے والی جماعت انثرف بیگ کی تھی بیائی مرتبہ قیر بھی ہوائے گرایے عزم برنہایت قائم اور استوار رینے والاشخص ہے۔انور یاشہ کا واقع میں نہایت تو ی بازو ہے عمو یا مخفی حرکات فوجی اس کے ذریعہ ہے ہوا کرتی تھیں اس نے زماندانقا، بہیں اور اس کے بعد جنگ طرابلس جنگ جنگ عمومی میں نہایت بڑے اور برز ورکار ماھے کئے ہیں جس جگہ سر فروشی کا ملقان موقع چیش آتا تھا پہنچ جاتا تھا انقلاب ہونے کے بعد ہی اس نے فوجی نوکری چھوڑ دی اور تقب صائحتی صنع ازمیر (سمر،) میں ایک قطعه زمین فرید کرے زراعت میں مشغول ، و گیا گر باطنی تعلقات رؤسا جمیعت اتحاد وتر تی ہے رہائ نے بار ہا کہا کہ پیں یارٹی بندک کو ہم ً مز ووست میں رکھا ہوں اور ندکی خاص حزب اور جماعت سے ہوتا جا ہتا ہوں میں أ جماعت اخلا ف الحربية اور جماعت اتحاد والترتى دونوں ميں شامل بهوكر تحقیقات كي اور مر فراق کے اعتراضات اور خیالات کا اندازہ کی مجھ کو تحقیق ہوگیا کہ جماعت انتما فیدے یں مقاصد محض شخصی منا فع اور حسد برجنی ہیں۔

## ان دونوں پارٹیوں کی مختصر کیفیت

جب تک ترکی ممد لک میں تحص حکومت سلطان عبد الحمید خان مرحوم کی تقی اس وقت تک جمہوریت کے چاہنے والے دستوری قوانین کی پیروی کرنے والے سب ایک ہی بروگرام برحرکت کررے تھے۔آ کی میں اتفاق تھا اورا یک ووسے پر جان ناری کرتا ہوا نیم جمہوریت کا خواہش مند تھا نیم جمہوریت ہے مرادیہ ہے کہ خاندان شری کو ہالکل لغونہ ک جائے بلکہاں کو برسم اقتدار قائم رکھا جائے مگراستھا المحض ادراس کی شخصیت مطلقہ سے کر نی جائے اس کے احکام بمشورہ جماعت خاصہ جس کوتر کی بیس مجلس احیان کہتے جس جار کی بوں معجلس اعیان بمزلہ دارانخواص (ار رڈ کامنشن انگشتان) کے ہے جمہوریت قائم ہونے کے بعدان لوگوں میں آگیں میں تفرقہ پڑ گیا اور دو جماعتیں قائم ہوگئیں ایک جماعت ائتلاف والحربية اور دومري جماعت اتحاد والترتى دونول نے اپني تح يكات كے بروگرام علیجد و عیجد و بنائے ۔ جماعت اتحاد والتر تی کا مقصدا تلی تمام مسمہ نان یا کم میں اتحاد قَائَمُ كَرِيرٌ فِي كُرِياً اورمغرلي غيرمسلم قومول كامقا بله كرتے ہوئے ان كوشكت وينامشر ق کوان کے پنجہ بائے تتم ہے بچانا ہے وہ عدالت کو قائم کرنا جا ہے میں گر حسب حیثیت وہ حریت کی کوشش کرتے ہیں گرحب نظام وہ مساوات کے خواستگار ہیں گرحکومت کواسوا می ، نتے ہوئے اس میں شک نہیں کہ دوونوں جماعتوں کے سر برآ ورد داکٹ ممبر یورپ کی زہر کی بددین کی روشن ہے ورے متاثر میں اپنے آپ کومتٹور کہتے میں گر حقیقت میں وہ مظلم ہو گئے جی بورپ ٹنے اپنی سالیا سال کی وششوں ہےان کے مقالد کی زندگ عملی لائف برنہایت ہرنما تاریک تراثر ڈال سے تاہم جمیعة اتحاد وتر تی میں مذہب کے یابنداور

اس کا خیال رکھنے والے لوگ بہت ہیں اور مع س کے ان کا اولین پروگرام مسلمانان عالم کو متحر كرلين اور پيرمشر تى اقوام كوايك رشته ميں جوڑليما ہے بخلاف جمعية ائتلاف والحرية ك ان لوگوں میں دیانت کا شائیہ تو کم ہے ہی مگر اسلامی در دبھی نہیں ان کا پروگرام یہ ہے کہ یہ باد ثناجت خالص اسلامی نہیں بلہ عیسانی بیودی مسلم ارشی وغیرہ وغیرہ سے مرکب ایک حکومت ہاں بیں عیسانی اورارٹی کے حقوق میں جو کدایک مسلمان کے بیں بڑے ہے چھوٹے عبدوں تک بلاتمیز ہرخض اور ہرملت کو ملنے جے ہئیں ان کو بیرون ا حاطرمم لک عثابیہ ے کوئی علاقہ میں ان کو پورپ ہے بہت زیادہ تعلق ہے ان کی یالیسی فرانس اور انگستان کی سیاست سے بہت زیادہ ابعثہ ہے ان میں دیک جرات اور ببدر کی بھی نہیں راحت طبی تخصی وج بهت اور من فع کے بہت زیادہ گرویدہ پس ابتدائی جنگ هرابلس وبلقان بیس کالل پیش اوراس کی تمام کا بینہ جمعیت ائتلاف والحربة کی تھی دوسری جعیت والے گرے ہوئے تھا ائرانی جماعت کی سوءاتھا می سے طرابلس میں جنگ ہوئی اور اٹلی نے قزا قاند حملہ کر کے اس برغاصانہ بضد کرمیا جب انتوافیوں کے بنائے کچھنہ ہو کا تو اتحادی جماعت کے مربر آ وروه لوگ شہید نیازی بیگ مرحوم انو ربیک اثر ف بیک اوردیگر بڑے بڑے ہر دار حجیب حیب کرکوئی خشکی ہے اور کوئی آ حموثوں میں خلاصی بن کرکوئی باد ہائی تشتیوں وغیرہ میں میدان میں پہنچا اور عربول کو جمع اور شیخ سفوی ہے اتحد دکر کے و ویخت جنگ کی کہ اٹالیہ کے تھے چھوٹ گئے طویل زمانہ تک کوشش کرنے پر بھی سوائے ان مقامات کے جن کی تفاظت بح کی ڈریڈ ناٹ کرتے تھے دوس نے دور کے مقابات پر قبضہ کرنے کی حاقت نہ ہو تکی نہایت زیاد و نقصان انچه نا پر ااور مقصدانسلی ه صل نه بوااس بدت میں اس تمام مرز مین کے عرب تواعد جنّگ ہے بخو کی واقف ہو گئے انور یا ٹانے ان میں عداری اور زراعت وغیرہ کی مخلّف تعلیم گاہیں قدئم کردیں جن کی بنا پران میں ایتھے اورمستعد (چست) لوگ ایسے پیدا ہو گئے جن کوایئے جنگی اور مکی کا رو ہاریش بہت زیادہ ضرورت دوسرے کما نداروں کی نہیں رہ

گئ مربقتی سے ای زماند میں جنگ بلقان چیزگی اور اس میں بچائے فتح پالی کے کامل یاشا اوراس کی کا پینہ کی موءا تظامی نے مغلوبیت نمودار کی جس کی وجہ ہے خود دارالخلافت زویش آ گئی اور بہت زیادہ نقصان نمودار ہواان اتحادی سرفروشوں کو خیال تھا کہ ترکی کی فوجیس اور سامان جنگ کافی موجود ہے اس لیے بدچھوٹی حکومتیں بونان سروینی بلغاریہ مانٹی محروبیا ہوں گی پچوفکر کی بات نبیں مگر بات التی ہوئی ناظم یاشا کما عدار جنگ کی آ رام طلبی اور فوجوں کی بذهبی نے وہ دن دکھایا جوتر کی کوتمام حکومت میں نہ دیجینا پڑاتھا آخر کار بہسپ م برآ ور ووالسروبال سے پکھ کیا یکا انظام کرتے بھائے محراد حرمصر میں ان پر بوری محرانی تھی آ خرکار انور یاشا جرمنی لباس می جرمنی بولتا جوات مجوث می اسکندر بدے سوار جو كر قسطنطنيد بهنجا برٹش کواس کی خبر وہاں اتر نے کے بعد ہوئی اشرف بیگ خشکی کے راستہ ہے ضحرار تہ قطع كركے دہاں پہنجاغرضيكداى طرح سب آہتدا ہتد بنج كئے

اشرف بيكى فوج اورادُريانويل:

اشرف بیگ نے چونکہ استعداد اور شخصیت کے زمانہ میں عرصہ تک کام کیا تھا اس لياس في برشر من افي الك خفيه يار في قائم كر في عن اس كى بهادرى اورانسانيت مووت دریا دلی نے ہرجگتنجیر کا کام کررکھا تھا اس نے اپنی یارٹی میں ایسے ہی لوگوں کو ہمیشہ رکھا جو کہ بورے جان شاراور چھاکش ہوں۔علاوہ اس کے جوم پرین سرکش مما لک عثانیہ ش موجود تھے ان کا بہت بڑا حصداس تے ملتی رکھتا تھا اس نے اپنے ایسے لوگوں کو بہت جلد جمع کیااورنہایت مرعت (بہت جلدی) کے ساتھ اشٹبول بہنچا۔ ادھرانور یاشانے انتخافیوں کی وزارت ساقط کر کے اتحادی وزارت قائم کر دئ تھی اور سلح کے کاغذات کورسخط ہونے ہے ردک دیا تھااک نے اشرف بیگ اور دوسرے اپنے لوگول کو تھم دیا کہ نہایت زورشور سے حلے کریں۔ بلغاری جو کہ چہالجہ بر پہنچ چکے تھے ان سرفروشوں نے ان برایسی زورشور کی

ماردی کدان کو پہیا ہونا پڑا اور نہایت سرعت کے ساتھ ان کا تعاقب شروع ہوا خود اشرف بگ اگلی فوجوں کا کماندار تھا انور پاشا جلافوجوں کی خبر گیری کرر ہاتھا اشرف بیگ نے کی دن کی لڑائی کی دجہ ہے درمیان میں راحت لین حایا گرانور یا شانے راحت نہ لینے دی انور یا شا بخار کی حالت میں تھا گرای حالت میں محورے پر سوار برابر چال با فاصد بیک اشرف بیک مع ایل فوجوں کے آگے بوحتار ہاجس زمانہ میں اشرف بیک اڈریانویل میں نظر بند تھااس زمانہ میں اس کو وہاں کے اطراف وجوانب میں پھرنے کا اتفاق ہوا تھاوہ و ہاں کے خفیہ اور طاہر راستوں اور گھاٹیوں ہے یوری طرنِ واقف ہوگیا تھا اور چونکہ فوجی آ د کی تھا اهراس کو جمیشه خفیه حرکات کا سامنار بتا تھا اس لیے وہ جہاں جا تا تھا اپنے مرض کی د دا کی فکر کرتا تھا ہم متنا م کوفوجی نقط نظرے دیکھا کرتا تھا اور یا نوحل میں بلغاری قوت موجود تقی ادرا کر کچھ دیرو ہاں پینینے میں ہو جاتی تو اور بھی قوت بڑھ جاتی اور وہ شرکی حفاظت کا بورا اور کال انتظام کر لیتے مگر چونکہ برابرتعاقب بور ہاتھا اس ہے پورا اجماع نہ ہو سکا اور معمولی ا شحکام ہے زید دوو بال مورچہ بندی بھی نہ ہو کی فقط ان راستوں پر جو کہ عام تھے انہوں نے ا تظام کہ تھ انترف بیگ نمایت سرعت سے فنی اور غیر مشہور گھ ٹیوں سے داخل ہو گیا جس ک دجیہ سے بہت جلدشہر بر قبضہ وگی اور زیادہ تلفیات کی بھی نوبت نہ آئی۔ اشرف بیگ اورائ کے بھائی سامی بیگ اور دیگر کمانداروں نے اپنی اپنی

فوجيس بلغاريه وغيره برچره ها مي اور ب دريشنگستين دير گرزار روي فرانس برنش ملکه ترکی کے سامنے آگئیں زارنے صاف طورے کہدیا کہ اگر حدود اڈریانویل ہے تم آگ یز جے تو میں ا ملان جنگ و ہے دوں گائی کی کی حکومت کواس دقت آئی طاقت زیمجی کدروں ے ' ئے پر تیار بوج تالا جارہ وکراس کورو کنا پڑا اگر اشرف بیک نے املان نافر ہائی کرویا وہ اور اس کے بھائی وغیر ہ نے رہے ستہائے متحدہ بلقان سے برابر جنگ جاری رکھی اور فتح یب ہوتار باتر کی نے اپنی نظالی فوت بٹالی۔اشرف بیک نے اس مت میں تقیم یا دیر ہزار

₽¹L

گرانوں کو چوکہ بلغار ہیں ہے منظالم اور شدائد (ختیوں) کی دجہ ہے مرقہ بنائے گئے تھے پھرسلمان کیا منقو تازیمن میں اس قائم کیا سکا اور دکھٹ گھی اس کا ملیحدہ جد کی یا اور قریبا چھرستہ افسر اور بیای خفیہ فور پر تکتیج در ہیا ہے وہ اور اور پارے تا کہ مجھور کیا کہ اشرف بھی کو جس طور تا ہو وہ اِس سے منایا جائے چہانچ بہت زیا وہ مجود کرنے پر بعض منعہ اس م شرائط بلغار ہیں ہے کہ محبلہ فن کم (تمام مل خیست) یہ کہ در ور باید ہے گاڑ جو میں کم تمان کم بھی ہے اکثر کو ان مہاج رین پر تشمیم کر دیا جو کہ بلغانی ورص تھے کے کروائیں آ گیا ان ممان کم بھی ہے اکثر کو ان مہاج رین پر تشمیم کر دیا جو کہ بلغانی زمینوں ہے جو سے کرے ترکی

بیگ سے چھوٹا ہے اس قد رقوانا اور تو کی ٹیمن طراحتقال اور صرفر آ فیرستا مطالی اور ہمددی ندہب انسانیت مودت ہے حد رکھتا ہے اشرف بیگ میں فعد زیوہ دے مگر دوطیم ہے (برباد) جمّل جھائٹی میں اپنا آپ می ظیر (شال) ہے۔ ذہن نہایت تیز اور رائے بہت صائب (ورست) رکھتا ہے۔

(۱) میدان خراق (۲) میدان عدن (۳) میدان جان (۳) میدان جان (۳) میدان جان (۳) میدان جان (۳) میدان حدید (۵) میدان سویز (۵) دوره و دانیال (۲) سران نزیکا (۵) روه نید (۱۱) روه نید (۱۱) روه نید (۱۱) روه نید (۱۱) میدود دروی بجانب دار شورهدود (۳۱) ایران بجانب دان گروک ان سبیدانو ق ش بری حال کرد از سد در سردرس فی کی

نہیں۔ دقت تھی ریلو سے الائیں تمام ملک شی زار روی اور دگر پورٹین قوموں کے تشد دات اور مظالم کی منا پر نہ بنا سے جہ جب می بنانے کا قصد کیا ان مہذب مرؤ دووں نے ترفت مخالف کر کے دیگ کی دیگی دکی کی ایک قوت سے مقابلہ ندتھا بلکہ بہت ہی قوق سے پیار تھی بھر بہی ٹیمیں کہ خارتی کا خشوں کی سے مقابلہ توااندردنی ڈئمین بھی کھڑے بجو کرفت پر چانچوں میں و کئے رہے آر میٹیوں نے جو تقسان کیا م جنگ میں بہتجایا ہے اور جو جومظالم

پیار کی چربہا میں اس سے معرف ہوا میں ہے۔ موجہ واسدوری من عاصرے ہور سورت پر شانیوں ملی ڈیکے میں ۔ وی فقط ایک برای سلفت کے بر بادرک نئی بھی پایا ہے، اور جر بوطنالم نے بڑاروں ہے کیے میں ۔ وی فقط ایک برای سلفت کے بر بادرک نے کے لیانی تھا انہوں نے بڑاروں ہا بیان اور باشدوری جو انٹی کا روغم و مامان بہت بری مقدار میں روئ ڈرائس ام کے برائق وغیر و مختلف متابات سے فئے فقیہ تی کر کے بم بہنچائے جائے پھنٹش پر تدفائے کے دخلے برگن وغیر و مختلف متابات سے فئیہ فقیہ تی کر کے بم بہنچائے جائے پھنٹش پر

تہ خانے کے عاضائے بھرے ہوئے ان چیز وں بے پائے گئے اور جمن کا انہوں نے استعمال کراپا تھا او بیکھی ور ہے۔ انہوں نے روی افواج کوصد دووان میں واضل کر تی لیا تھا دان روم کی طرف ہے

انبوں نے دری افواج توصد دوان میں دائل کری لیا تھا وان دوم باخر کے لیا تھا وان دوم باخر نسب ان کو اما نت پہنچ ہی دے ہے۔ ان کواما نت پہنچ ہی دے بھے بھران پر بھی کر ان کے ساتھ کوئی معاملہ کی میں تفصیل کھیوں تو توں ہے دفتر کی شرورت پڑے شہرے پری اس کی کائی وسمت ہے اور نسی میں اس کو بخرف صناح کما ب کا کھی سکا ہوں گر دوا کہ یہ ہمی ضروری طورے جس کو میں نے خود متعدد

لو ایں سے سنا ہے حرص کرتا ہوں۔ ابتدا واطان جنگ میں جب کرتر کی نے فشکر جع کرنے شروع کیے تو جولوگ فشکر میں مجر تی ہونے کی صلافیت آرمیع یں میں سے دکھتے تنے یا تو بہاڈوں اور جنگوں میں چیپ گئے یا روس سے مما لک میں میماگ کئے فور تھی بچے اور پیٹرتالیس بڑس سے زائد مجر والے ظاہری طور پر باتی رہ گئے محرانہوں نے سردی اور برنے باری کے زبانوں میں رستہ والے مات شخ البندّ (222)

گاؤل وغیرہ میں مسلمان نشکر یول کو اسنے اپنے گھروں میں شب کوآ رام کے واسطے دعوت دل۔ بے جارے عما کر (الشکروں) یا بولس کے جوان یا منظمر فوجی جماعت جو کدرمد لکڑئی اور دیگر ضروریات کے واسطے گاؤل گاؤل جاتے تھے وہ جب مکان میں پہنچے اور سو گئے یا کم عدد پر ہوئے وان کو آل کرڈ الجھی مکان ش آ گ لگادی بھی ڈائنامیٹ ے اڑا دیا۔ای طرح قبل ازظہور بغاوت بزاروں آ دمیوں کوانہوں نے قبل کرڈ الاجس کا پیتہ کچھ عرصہ کے بعد یوری طرح سے جلاار ثنی عیسانی مسلمانوں وقت کرکے تین تمن جارجار مرجع کرتا تھا اور اس کو یانی ٹیل جوش وے کراس یائی ہے نہا تا تھا اور اس کو باعث نجات آخرت مجھتا تھا وان میں ارتنی لوگوں نے روی فوجوں کو واخل کر کے بخت قبل مام مسلمانوں کا کیا ان کی عورتوں کی عصمت در گی اور مال وغیرہ کی غارت گر کی نمایت بیدردی کے ساتھ کی کیونکہ وان کی حدود پر فوج نتھی اور نہ بیماذ جنگ اول ہے تھا۔ارمنوں نے راستہ بتا کرروی فوجوں کو داخل کر دیا تھا مفتی وان کی دوشیز واثر کی کوساٹھ ستر ارشی اٹھا کر ہماڑوں میں لے محتے اوراس کوزیا کرتے کرتے مار ڈالا اس متم کی سینکرٹروں بے حرمتیاں اور شدائد واقع ہوئی تھیں جن کی بنابرتر کوں

نے ان کی صفائی کی طرف توجہ کی ۔ جن باتوں کود کھے کرخود جرشی افسروں اور غیر جانبداراتینی سویڈی سفیروں وغیرہ نے حق ترکول ہی کودیا تھا اور ہرطرح ارمنوں کوظ مقرار دیا تھا افسوس تو یہ ہے کہ ایام جنگ میں جب کہ ترکی حکومت بیرونی حکومت کے ساتھ مشغول تھی اس قدر مظالم کی ابتدا کرنے والی قوم باوجودہ تھیاروغیریائے جانے کے اگرزیر قواثین مارشل لالا آنی جائے تو وہ ظلم ہوگرا کر ہندوستان کے نہتے غیرایام جنگ میں ستیگرہ اوراس کے جلے کریں تو ان برقوا نین مارشل لا جاری کرتا اوران کوشین گنول رائفوں ہے بر باد کرنا جزل ڈائر اور

ا ڈوائر کا خالص عدل ثار کیا جائے ہیں تفاوت رواز کیاست تا کھیا۔ ترکی کوادھرتو ارمینوں ہے بخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑااس ہے پچھے فارغ ہی ہوا تن كه يورب في عربول كوسامة لا كحر اكيااورشريف حسين - الل مربية الل عراق ب نهايت

ناجائز اوشنیج افعال کرائے جن کی بنایر نہایت برااورز ہریا اثر ترکی قوت بریز احقیقت تو یہ ے کداگر عربوں کی خوات ند ہوتی تو ترکی کی طرح بھی میدان جنگ میں فکست نہیں کھانکتی تھی مگراس کا مزا آج عرب جاروں طرف چکھ دہے ہیں۔

خلاصہ یہ کیا تحاد بوں بی کے حسن انتظام نے ترکی کوالی حالت میں جار بری برابرلزائي برقائم رکھاجس کی نسبت کسی کا وہم و گمان بھی نہ تھا اس میں شک نہیں کہ ایام جنگ پس بعض مقامات میں ماتحت حکام ہے بہت کی فروگذاشتیں ( کوتا ہماں ) اور بہت ی ہے عنوانیاں بھی ہوئیں۔ بہت ہے بدنیت اور اخراض نفسانی والے لوگول نے ایسے تک اور خراب او قات میں نقصان بھی پہنچا یا گر بروں کے اخلاص اور حسن انتظام میں شک نہیں۔

## اشرف بيك كى كرفقارى:

اشرف بیگ چونکہ تجاز مین نجد وغیرو کے قبائل اور تمام زمینوں اور گھا ثیوں ہے واقف تفاعر في زبان بهي خوب مجمتا تفاخون جنك كالمابر قعاس ليامام يكيٰ نے صنعاء ریمن سے اپنا آ دمی اشٹبول انور پاشا کے ماس بھیجا کہتم اشرف بیگ کومیرے باس بھیج دو تو میں این اورموجود و تر کی فوج کو لے کرشریف حسین بریخ حالی کروں اورجو کچھاس نے ا پے وقت میں اسلام کو ضرر پہنچا کر کا فروں کی عدد کی ہے اس کا دفعہ کرووں \_ چنانچہ وہاں ے اشرف بیگ کوروا گئی کا حکم ملا اور ثیس ہزار پویڈ فوج کے مصاریف وغیرہ کے لیے اور پچھ برایا امام یکی کے بےاس کے ساتھ روانہ کئے گئے تقریباً پانچ برار پوشر اس کے علاوہ خود اشرف بیگ کے تھے اور جالیس بہادر جانباز افسر بھی ساتھ کئے گئے اشرف بیک اولا مدیند منورہ آیا وہاں برسواری وغیرہ کا انتظام کیا اور اس لیے کہ کہیں شریف کے لوگوں ہر جواس کے ذریعہ سے یمن کا جانا معموم ند ہوجائے سیدھا راستہ یمن کا مدیند مٹورہ سے اختیار ندکیا بلك مدينة منوره سے اوانی خيبر کی طرف روانه ہوا اور وہاں سے قصدیمن کی روانگی کا کیا۔ کل حبات في البند

(224)

غرنامه النا

مجموعه تقريبأسترآ وميول كالقعاجاليسآ ومي جنكي تقعادر باتى خدمت گارياشتر بان وغيره تقع خبر کے قریب ان کو یانی کی غرض ہے ایک کوئنس براتر ٹا بزاد ہاں تھوڑ کی دیرگز ری تھی کہ عبد القديك شريف كالمجعلايا تجعلا بينا جوكه طائف كي مهم برتفاطا نُف فتح ہونے كے بعد بارہ ہرار سابی لیے کے یہ بندمنورہ کی محاصرہ کی غرض ہے شام اور مدیندمنورہ کی ریلوے لائن کا منے كوجاتا تفااى كنوكس برة يا شاس كويبل سے اشرف بيك كى خبرتني نداشرف كواس كى ۔ جب اس کے آ دمی پانی لینے کو کنویں پر مہنچے تو اشرف بیگ کے لوگوں ہے مقابلہ ہوا اور آخر کار جنگ شروع ہوگئی انشرف بیگ نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ ہمارا مقامل بارہ ہزار فوج رکھتا ہےاور ہم جھیار بند فوجی توانین ہے واقف فقط چالیس آ دمی ہیں۔اس لیےحسب توانین عَكْرِيدِين مِنْ وَتَكَلِيف مقابله كي نبيل و ع مكناتمها راجهال جي چا ب ج و انهول ف اس ہے کہا کہ آ ب کیا کریں گے اس نے جواب دیا کہ بی تو اسلام اور ملت برقربان ہوں گا میں بھا گنانبیں جا ہتاانہوں نے بھی بہی جواب دیااور آخر کاریا قاعدہ نہایت جلدمور جہ بنا کر مقابلہ کیا یا نچ محنثہ تک بخت مقابلہ رہاا ورعبدالقد بیگ کے لوگوں کی ہزیمت فاش ہوئی مگراس کے بعد ایک جماعت بدؤں کی پیچیے کی پہاڑ پر لیڑھ گئ اور وہاں سے انہوں نے اوبر سے گولیاں برسا کرا کثر لوگوں کوشبیداور ہاتی ماندہ کو بخت زخمی کردیا۔اشرف بیگ کی ٹا نگ میں بھی گولی گئی جس کی وجہ ہے وہ فقل وحرکت ہے بالکل معذور ہو گیا تمام آ دمیوں میں شام تک فقط تمن جارزنده باقی رہ گئے اورسب کے سب شبید ہو گئے جب مغرب ہوگئی تو گولی برسانی انہوں نے چیوڈ دی رات مجرزخی وہیں پڑے رہے کو آ کرتمام اسباب وغیر واوٹا اورزخیوں کولے گئے اشرف بیگ اسے آپ کوشلیم شیس کرتا تھ مگراس کوشمیس داد کی اوراطمینان ولایا كه تير ب ما تومعالمه انسانيت كاكيا جائي ؟.

آ ٹر کارال کواٹھا کر شریق عبداللہ کے خیر ہی لائے اس نے نہایت انسانیت سے معالمہ کیا ای وقت زخموں کو وطوایا اور کم وڈروفیر و کے راتھ منتج المحرکجوایا وہاں ہے جدہ جیجا گیا اور پھر کہ منظر بھی ویا گیا آخرف بیگ کے ایپر ہونے پر شریف حین نے بہت خوٹیاں منا کی پھر اس کو منزیجی ویا گیا۔ معرض فریما سامارت اس کا ذاکتری علائ کی پاک اس کے لوق فائدہ نئیں ہوا کہ پھر بدی جران بلایا کیا اس کے علائ نے نفع ہوا اور چلنے کھروا پی فوت آئی کا کو معرض خلاف قاعدہ بہت تھک کیا گیا اور پھراں کو تھے بدی کئی ارتب اور وہال بنگ کلف فوق ہے لیا میکر جس کو پرٹش گوشت وے گی اور پر دھوا کیا گیا تھا کہ اور اپنا کر سے گا تو تمام مو بداز میر (سمزی) کا اس کو دے یا جائے گا اور ایا م بنگ میں تھے آئی اگر اور کا جائے گیا تھے اس کو ذرائی اس جرائے گا اور ایم بھی موس تھے آئی کر ان کی تی نے آئی کو تمانیا دی ہے اس کو بدایا دوسرے اور جہائی نے اس کو ٹیرایا تو اس سے ماجی کی دی محمد

## اشرف بيك كاحسن انتظام:

یہاں آ کراس نے اواز تمام حقائی اسراہ کو بھا پالوگوں سے ممل جول کیا ہرا کیہ ا کے احوال کی تحقیق کی بہت ہے ایسے کو درادرا درا وی پالے جس کی اہل ھالے قراب اور احداثی کیفیٹ نی بیٹ ضعیف تھی اس لے اس نے اوازا اخر دراک دچندہ داہدوار پر ہما اواز کیا اورا یک خاص آجس حتائی اسراہ کی فیر کمپری کے لیے ہائی ان کے لیے تعلیم کا نظام کیا تا کوئو عمر اعمال کو کہ چھنیم عاصل کر ہی احتیال ہے ان کے لیے کہ تین بذر دید بالل احر سٹا نمبی بڑھی کر کے اس کے ادار کوئی کے لیے تقد مظاہر جس کے وجو پر ایسا انجمین جس کے باتھ عمل بڑھی کے کے تعلیمان مقدار حسب مرتیتی آیک تقام چھتم ہا ہواری کرتا تھارہ گیے۔

كرےاس نے مختلف قبوہ فانے كھولے اوراس ميں مسلمانوں كوركھا كدہ طریق تجارت سیکھیں ان ہے کہا کہ کماؤ اور جو پکھے میں نے خرج کیا ہے جھے کو نفع میں ہے ادا کردوجی نجہ نتظم لوگوں نے اسکے مصاریف کو بھی ادا کردیا اور خود بھی اچھی مقدار جمع کر لی اس کی فکر بميشه مسلمانوں كى ترتى اور نفع كى تقى بيە بميشه اتحادا سلامى كا حامى رېتاتھا اس كوخصوصيت فرقه ینی ترکی اتحاد عربی اتحاد ایرانی اتحاد وغیرہ نے نفرت تھی وہ جمد کلمہ گویوں کے اتحاد کا حامی تھ خواه شرقی ہو مامغر کی کالا ہو ما گورااس کی ہمت نمایت بلندتھی۔اس کی جسمانی قوت بہت

زیادہ تھی بالٹا کے موجودلوگوں میں خواہ تر کی بیوں یا جرمنی آسٹرین کوئی اس سے زیادہ تو می نہ تھا اس کے جم کی مڈیاں نہایت قوی اور بزی تھیں اس کے اخل ق اور اٹال میں نہایت

مادگی اور سایمانه پن تحاترک عمو ما سادی وضع رکھتے ہیں ہندوستانی امراء کی طرح تکلفات اور بناوث جمله ثركات وسكنات لباس وطعام وغير وهي نبيس ركيتم اگر جداختلاط بورب ( ولي كے ملاب ) كابر ااثر برج كائے مرائي جبلي ( فطري ) عاوت سمادگي كي اجھي تك بہت یاتی ہے اس کو ہندوستان اور افغانستان ہے بھی خاص ہمدردی تھی حضرت رحمتہ اللہ ہے نبایت اخلاص اورمحت ہے ملتا تھا اور حضرت مولا ٹاجس قدراس ہے دل کھول کر ملتے تھے کسی ہے نہ ملتے تھے اس کی سردگی اور عادات واطوار کو پیند کرتے تھے اور اس کو بھی ایک درد تک مولانا ے شفف تھا (ب صرمح یتی) بفتہ میں ایک دفعداس کے پاس ضرور جاتے

تقےاورال کوبھی جب بھی اجازت ہوتی تو یہاں آ ٹاتھا۔

تركول كاتدين (وين داري):

عام طور سے لوگوں کا خیال تر کوں کی طرف عدم تدین (مادین) کا سے گر واقعیت اس کے خلاف ہے ترکول کے قدین کو اگر ہندوستان یا دوس سے مقامات کے ملمانوں ہے مقابلہ کیا جائے تو ان کو ہی فوقیت دینا پڑتا ہے ترکوں کا عام اور متوسط طبقہ نهایت حتدین به یعنی فیصدی شایدای اور نو یک نمازی اور عقا کم مجدودا لے لوگ بلس کے اور مع اس کے جباد کے شائق اسلام پر جان ویٹا ان کے نزویک نهایت مبرار ک شل بے مبقد علیا (بلندمرجہ ) کے لوگ البتہ بدوین بین ان عمی ناائب میں فیصدی ایجھ فیال اور اعمال کے بوں کے اور اعمال میں فراد ویٹال آزادافعال بین جولاگ بور پیٹین کے بیں دوفیصدی سائٹھ یا سرحتدین (وین دار ) بین اور باقی اماز وازاد فیال بین جولاگ بور پیٹین کے بین حد یون ہے۔ فیصدی تیس کی بیان کیا جاتا ہے ہمارے بیال بندوستان عمی عام طبقہ تحوان فیر تو بیس بین با چدرہ میں کا کان شوار ہے ترکوں کے مقالہ تو میں بار بین کو بیال میں اور کی کھیا تو جوان دو پر کوگ بین بار بین اور اللہ ہے جس سے محد اس کی کھیا تھی بین بورپ کے قرب کیا ہے ترکوں کے ملام بین اس میں جسرین بین انواع ملف علی بہت زیادہ کوشال اور تن گری گئی۔ میں بے ترکوں کے ملام نہا ہے تھی متدین بین انواع ملف علی بہت زیادہ کوشال اور تن گری گئی۔

اشرف بیک کے مقائد بہت اقتصے تھے البدیگی حالت امور دیدید میں کی پریشی گر منہیات سے تف مقطر تھا جب کہ قام ترکی اوگ مالناسے تھوٹے قوائش بیک سیک بھی مچھوٹے کا تھم آیا اس نے ادال اول دومروں کوئین چاردفعہ میں روانہ کیا اپنے آپ سب سے آخر میں روانہ بیواور کچراستیول بیٹی کر اس نے پوری قومی ہمدری کی داودی اور پھر جا کرمصطفی کا ال سے لگیا جس چھوٹھی گئی ۔ کے آنے سے بھری دونوں آتھیں بھوٹھی گئی۔

علاوه اشرف بیگ کے مولانا کا تعلق کپتان (یوزباثی) سید حسن آفندی بغدادی جز که بری فوج کا اضرفتااور کپتان (یوزباشی ) نیازی آفندی مجر (ییکباشی) بهاریگ جو که یں آگریزی زبان سے خوب واقف تھے اس لیے وہ لوگ عوماً اپنے ہندو تاتی مسلمان بھائیوں کا تشریر فیایت محبت مجرے الفاظ مگ کیا کرتے تھے بلکہ چلتے وقت ان بڑے عمائد (معود زین) نے شکر کیا ایک محفول کا فقد جس پر قاضی کی مبرتنی وہ) مجی بنا کر دیا تھا جو کہ مولانا مرحوم کی بیاری اور شخولیت کی وجہے شائع نہ ہو بیا۔

اور بہت معزز مهده والے لوگ تنے بن کومولانا سے خاص مقیدت اور تعلق اللہ اللہ معلقہ معتقبات اور تعلق اللہ معتقبات اور تعلق اللہ معلقہ معرز عمیدہ والے شخ وقتہ تارہ سے بھی رکھیا نے بات اور اس میں ہے جب المان دوا تھی ہوئے گئی تو تمام المیر معددا تعلق سے لیا تمامت پڑھا کر درجے تک سب بھی ہو محک الاربار سے نے کے درجے تک سب بھی ہو محک الاربار سے نے اللہ معلقہ سے محتوب کا اظہار کیا شخ الاسلام نے خاص طور سے دوا مالی محسب تھیا کہ وہ مجموع اور وہ سال بھی بھی ہو تھی کہ سبت سے دی وجا بت سے دوا شہو ہو سال بھی بھی ہو تھی کہ اور محبت کا المعدد سے محتوب کا المعدد سے اللہ وہ مجموع اور وہ سال بھی بھی ہو تھی کہ وہ بھی اللہ محتوب کے المعدد سے محتوب کے المعدد سے محتوب کے المعدد سے محتوب کے المعدد سے محتوب کے دو تھی اور المحتوب کے المعدد کیا وہ محبوب کے المعدد کے اور کہت کے المعدد کیا ہے گئی ہو تھی کے وقت اور المحتوب کے دیا ہے تھی ہو تھی کے وقت اور المحتوب کے دیا ہے تھی ہو تھی کے وقت اور المحتوب کے دیا ہے تھی۔ المحتوب کے المعدد کے المحتوب کے المح

ایی سعادت بزورباز و نیست گرند تخفید خدائے بخشفر و ترجمہ:- بیسعادت باز دکی طاقت سے حاصل نیس ہوتی اگر خدا بخشنے والا اس کو • عطانہ کرے۔

یہ بیت اور د بد جھائی تھا نضائی نہ تھا وہ مخص جس کی مجس صورت بھی عالمانہ زنمگائی کا جامیہ پہنچ تھی وہ ہس کی کہ جس نے بھی اپنچ آپ کومند مظم کی صدر نشخ پر پہنٹی نہ کیا ہوائی کی اباج اور مگلی کا دوائی فاہر بھی ایک معمولی درجہ ہے بھی چھاؤ زیرہ وہ تی بھی اس لوگوں کے اختیاط اور مناسب کے حاصل کرنے سے وحشت ہوا آپ کی بیٹوز سے وحکت (شان دشوّک ) عام طُلَّق خداد ندی بیس بید قبایت اگر اس کے تقو نی اور للبیت کالرُّ شقا تو کس کا افغا ہندوستان میں جو آبویت موالا نامر عوم کو خداد ندکر کیم نے عطافر ہائی اور جس وقعت سے لوگوں کے دل بیس موالا نامر حوم نے جگہ پائی دوآ قباب سے زیادہ کھا ہر دیا ہر سے فرحمتہ اللہ دار ضادر آئیں۔

اب بن اپنی اس اُونی آس اُونی بھوٹی تحریر کوختم کرتا ہوں اور دست بدعا ہوں کہ شداد ند کریم اس ناکارہ کو بھی صولانا مرجوم اور ان کے اسلاف کرام کے طفیل اور اسے فضل و کرم سے استقامت اور ایمان عطافر ماکرا پی خاص معرفت نے فواز سے اور اسلام اور مسلما نوں پاورتمام است تحمد پر دونیا اور آخرت میں اپناخاس الطف فضل بخشش فرمادے آئیں۔ ﴿وَوْ آخِرُ وَحُواْنا أَنِ الْعَمَدُ لَدُ اِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمَةِينَ ﴾

حُيسن احمد غفرله

تمت بالخير